و الجناك م اقالن فيخ الحديث والت مير محمر لقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

## بِنُ مِلْهُ الرَّجِنِ الرَّجِيمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ

# روزانه درس قرآن پاک

تفسير المنفت المنفت مي المنفت مي المنفت الزمر المنفت الزمر المومن الزمر المومن المومن المومن

جلد سے

افاوات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمر سرفراز حال فدر قدس مولانا محمد سمرفراز حال الله نظیب مرکزی جامع مجدالمعروف بو بروالی تکمور توجرانواله، پاکتان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں

طابع و تاشر ـــــ لقمان الله ميرايند براورز ،سيثلا ئث ثاؤن گوجرانوالا

#### ملنے کے پتے

ا ) والى كتاب گهر،أردوبازار گوجرانوالا ۲ ) اسلامى كتاب گهر، نز دمدرسه نفرة العلوم، گوجرانوالا ۳ ) مكتبه سيداحد شهبيد،أردوبازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ نا چیز امام المحد ثین مجدد وفتت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحد سرفراز خان صفد ررحمه الله تعالی کاشا گردیھی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر ملقمان الله مير صاحب حضرت اقدس كمخلص مريداور خاص خدام مين

ہے ہیں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلطے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکھے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے گرقر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدیں جو سے بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتا لی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقعہ صرف رف رضائے اللی ہے ، شاید میرے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن میرامقعہ صرف رضائے اللی ہے ، شاید میرے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فسیلت اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میرصاحب کی المیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر مجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے لیکر ہا ہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جو ملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفییر قرآن' ذخیرۃ الجنان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر ہات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔اور یہ بھی فرمایا کہ گھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ درسِ قرآن پنجانی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگرد آیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں نے کہ میں نے ایم-اے پنجابی بھی کیا ہے۔ اس کی بیہ بات مجھےاس وقت یاد آگئے۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم-اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہاں صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کی میشیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیشیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-ایے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکا مرکھا اُس نے کہا کہ بیس بیکا م کردونگا، بیس نے اسے تجر باقی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواتھی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں نتھال کر کے حضرت اقدس کی خدمت بیس چیش کی ۔ حضرت نے اس بیس مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علما ربائی ہیں جھنگ کا ہوں فیض علما ربائی ہیں جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال وشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیداحمد صاحب جلالپوری شہیدؓ سے رجوع کرتایا زیادہ ہیں انجھن پیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس ہوتا تھااور یا دداشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس کئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا ذخيرة الجنان اهل علم سر گزارش

علاوہ اذیں کیسٹ سے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت ہے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ی کرتے ہیں اور حق المقد در اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبد دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جاکرا نتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا ہے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کنرور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور آگاہ کیا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن ہیں اصلاح ہو سکے۔

العارمن .

محترنواز بلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربسية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340

| العُقْم | <u> </u>                                  | ذخيرة الجنان |
|---------|-------------------------------------------|--------------|
| 56      | كرب عظيم سے مراد                          | 18           |
| 57      | حضرت ابراہیم ملیام کامخضرتعارف            | 19           |
| 61      | کوا کب برخی                               | 20           |
| 62      | حفرت ابراہیم ملبیع کاامتحان               | 21           |
| 67      | ایجرت حضرت ایرانیم مالی <u>ن</u> ی        | 22           |
| 68      | حضرت ابراہیم منظیم کا کیک اورامتحان       | 23           |
| 72      | حصرت اسحاق ماليكيم كي خوش خبرى            | 24           |
| 77      | حصرت موی مالبظیم اور بارون مالبظیم کا ذکر | 25           |
| 80      | حضرت الياس معنيه كاتذكره                  | 26           |
| 81      | حطرت علی ہجو ری میسید کی تعلیم            | 27           |
| 84      | ملا باقر مجلسی کی مغلظات                  | 28           |
| 84      | حضرت لوط ماتِ یا کا ذکر                   | 29           |
| 89      | حفزت يونس ماليليه كاذكر                   | 30           |
| 91      | حضرت يونس مدليك كاوظيفه                   | 31           |
| 94      | تر د پیرشر کین                            | 32           |
| 100     | ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے          | 33           |
| 101     | فرشتوں کی ڈیوٹیاں                         | 34           |
| 104     | صداقت قرآن                                | 35           |
| 107     | اختيام سورة صافات                         | 36           |
| 111     | سورة ص                                    | 37           |
| 112     | وجرتشميه سورة ص                           | 38           |
| 115     | الخضرت مل معجزات                          | 39           |

| الضفت            | 9                                                             | ذخيرة الجنان |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 121              | ربط آيات                                                      | 40           |
| 122              | کفار کی فکست                                                  | . 41         |
| 123              | گزشته اتوام کے داقعات                                         | 42           |
| 127              | تذكره حضرت دا ؤ د منشياع                                      | 43           |
| 133              | تغيير مردود                                                   | 44           |
| 135              | تغيير مقبول                                                   | 45           |
| 140              | المخضرت مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِيهِ و يول مح تين سوالات | 46           |
| 144              | ربطآيات                                                       | 47           |
| 147              | حضرت دا وُ رمائيج کا واقعه                                    | 48           |
| 149              | حضرت سليمان البيام كي آ ز مائش                                | 49           |
| 153              | ماتبل سے ربط                                                  | 50           |
| 154              | تذكره حضرت ابوب ماليا                                         | 51           |
| 159              | حضرت ذوالكفل ماليام كوذوالكفل كهنه كى دجه                     | 52           |
| 162              | ربط آيارت                                                     | 53           |
| <sub>:</sub> 163 | حصرت ابو بمرصد بق بناته کی فضیلت                              | 54           |
| 165              | عذاب جبنم                                                     | 55           |
| 172              | انبیاء منابط کے معجزات                                        | 56           |
| 173              | أتخضرت ماليك كم مجزات                                         | 57           |
| 176              | قبولیت دعا کی شرائط                                           | 58           |
| 178              | الجيس كي ضداور بهث دهري                                       | 59           |
| 182              | ایاز کی ذبانت                                                 | 60           |
| 187              | لمحدين كااعتراض                                               | 61           |

| الغلبة | [i•]                                                                                                          | اذعمرة العنان |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 189    | اختنآم سورة ص                                                                                                 | 62            |
| 193    | سورة الزمر                                                                                                    | 63            |
| 195    | وجه تسميه سورة الزم                                                                                           | 64            |
| 197    | مشر کین کی تر دید                                                                                             | 65            |
| 199    | مئلةوسل                                                                                                       | 66            |
| 201    | مولا نارحمت الله كيرانوى اورفندر بإدرى                                                                        | 67            |
| 204    | تخلیق انسانی                                                                                                  | 68            |
| 209    | آخرت میں نیکی کی قدروقیمت                                                                                     | 69            |
| 218    | عبدالمصطفىٰ عبدالنبى عبدالرسول نام ركھناكيساب                                                                 | 70            |
| 219    | اليالفظ جس سے غلط معنی مرادلیا جاسکتا ہواس کا بولنا مجھے نہیں                                                 | 71            |
| 227    | ربطآيات                                                                                                       | 72            |
| 229    | سارے اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں                                                                           | 73            |
| 234    | فدرت خداوندي                                                                                                  | 74            |
| 239    | ویل نامی طبقه چنم کی گهرائی                                                                                   | 75            |
| 241    | ایک رات میں کمل قرآن کی تلادت کرنے والے حضرات                                                                 | 76            |
| 246    | ربطآيات                                                                                                       | 77            |
| - 251  | مشرک کی مثال                                                                                                  | 78            |
| 254    | عقيده حيات النبي عَلْقَ فِي اللهِ عَلَيْنَ فِي اللهِ عَلَيْنَ فِي اللهِ عَلَيْنَ فِي اللهِ عَلَيْنَ فِي اللهِ | 79            |
| 255    | مماتیوں کی تاویل باطل                                                                                         | 80            |
| 260    | منكر قرآن كون                                                                                                 | 81            |
| 262    | / حضرت ابو بكر صديق بن تركوصديق خود خدانے كہا                                                                 | 82            |
| 275    | سفارشیوں کی اقسام                                                                                             | 83            |

| القفي |                                              | وخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 282   | ربطآيات                                      | 84           |
| 286   | واقعةقارون                                   | 85           |
| 292   | حقوق الله اورحقوق العباد كامسئله             | 86           |
| 296   | قرآن پاک کاپڑ منااور مجمنا ہرمسلمان پرفرض ہے | 87           |
| 312   | ميدان حشر كامنظر                             | 88           |
| 314   | مونین کا حال                                 | 89           |
| 319   | اختيام سورة الزمر                            | 90           |
| 323   | سورة الموكن                                  | 91           |
| 324   | مر دمومن کی حق مگونی                         | 92           |
| 326   | صفات بارى تعالى                              | 93           |
| 328   | اسلامی احکام سے خلاف و بهن سازی              | 94           |
| 331   | حضرت حنظله بن صفوان عائب بركيا جانے والاظلم  | 95           |
| 334   | لملائكة الله كاذكر                           | 96           |
| 335   | حاملین عرش کی دعا                            | 97           |
| 337   | كافرين كاحال                                 | 98           |
| 343   | توحید کے دلائل                               | 99           |
| 345   | محمت وحی<br>ا                                | 100          |
| 352   | گرفت خداوندي                                 | 101          |
| 353   | قوم صالح ماليج كاذكر                         | 102          |
| 355   | موی مانسین کاقصه                             | 103          |
| 358   | دوقو می نظریے                                | 104          |
| 362   | مظلوم کی مد د کرنا                           | 105          |

| الغفت | 14                                  | ذخيرة الغنان |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 363   | مردمومن کی تقریر                    | 106          |
| 364   | قادیانی دجل                         | 107          |
| 365   | مردمومن کی مزید مخفتگو              | 108          |
| 370   | ما قبل سے ربط                       | 109          |
| 371   | مزيدمرومومن كي تقرير                | 110          |
| 373   | موی علید کامفره                     | 111          |
| 379   | ونیا کی بے ثباتی                    | 112          |
| 381   | قبوليت عمل كي شرائط                 | 113          |
| 383   | مر دمومن کی حفاظت                   | 114          |
| 387   | فرعو نيول كاانسجام                  | 115          |
| 388   | تالع ومتبوع كاجتملزا                | 116          |
| 391   | نفرت خداوندي                        | 117          |
| 396   | علمی میراث                          | 118          |
| 397   | اجتهادي غلطي پر تنبيد مع شان زول    | 119          |
| 399   | المل حق کے مثانے کے منصوبے          | 120          |
| 401   | منكرين قيامت كوسمجعانا              | 121          |
| 407   | ا ثبات توحید کے دلائل               | 122          |
| 409   | دومری د کیل                         | 123          |
| 410   | شركية خرافات                        | 124          |
| 413   | توحيد بارى تعالى                    | 125          |
| 416   | آيات البييم مي مجادله               | 126          |
| 419   | مشرک الله تعالی کی ذات کے منکر نہیں | 127          |

| الضفت | [IP]                          | ذخيرة العنان |
|-------|-------------------------------|--------------|
| 425   | مشركين كاحمله كرنا            | 128          |
| 426   | "لمقين صبر                    | 129          |
| 427   | نغي علم كلي                   | 130          |
| 428   | نغی مختار کل                  | 131          |
| 429   | تو حيد بارى تعالى             | 132          |
| 433   | درس عبرت                      | 133          |
| 435   | عكيم ستراط كالخر              | 134          |
| 437   | حالت نزع میں ایمان معتبر نبیں | 135          |
| 439   | اختيام سورة المومن            | 136          |
|       |                               |              |
|       |                               |              |
|       |                               |              |
|       |                               |              |

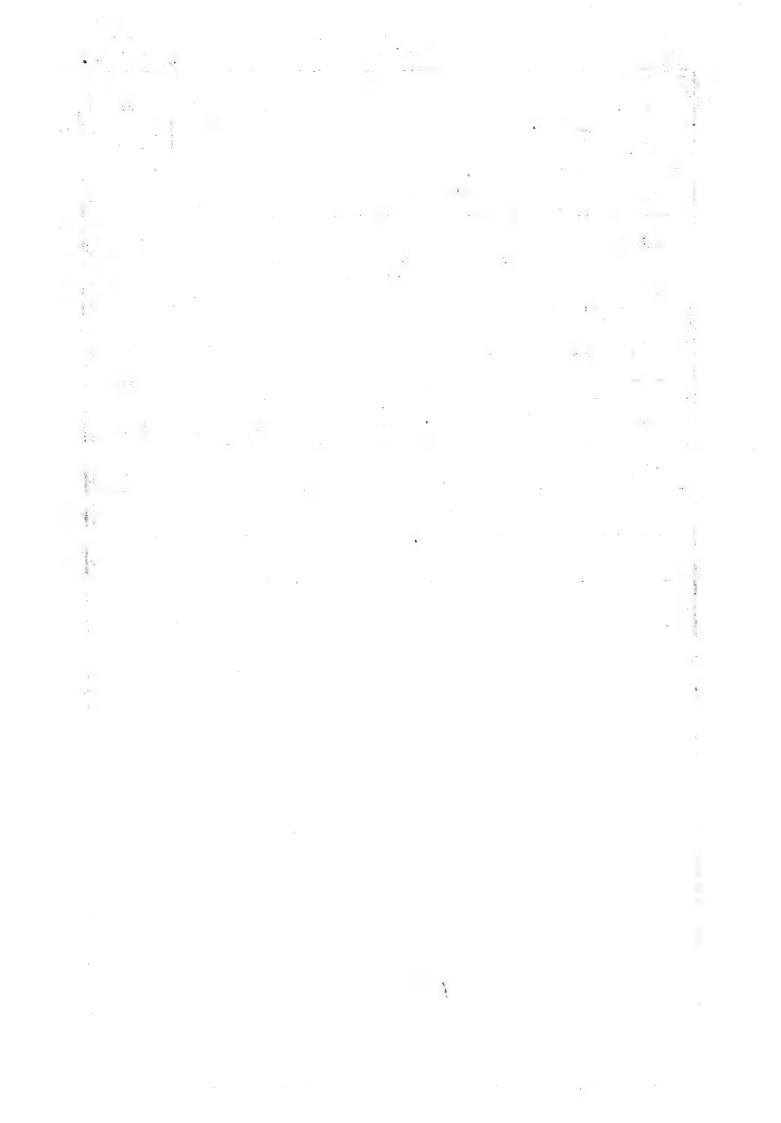



تفسير



在其路部行政政制部

----

(مکمل)

(جلد الم

. 

# ( ایاتها ۱۸۲ کی ( ۲۷ سُؤرَةُ الضَّفْتِ مَکِنَةُ ٥٦ کی (کوعاتها ۵ کی)

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُرِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالصِّفَّتِ صَفًّا فَالرِّجِرِتِ زَجْرًا فَالتَّلِيتِ ذِكْرًا فَإِنَّ إِلْهَكُمُ لُوَاحِكُ قُرْبُ التَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا وَرَبُ الْمِثَارِقِ قَ ٳؾٚٵڒؾؾٵٳڛٙؠٳٙ؞ٳڷڰؙڹؽٳؠڔؽڹ؋ ٵڵڰۅٙٳڮڣ۞ۅڿڣڟٵڡٚڹڰؙڸۺؽۼ؈ مَّارِدٍ ٥ كَالِيتُمَّعُونَ إِلَى الْمُكِلِ الْأَعْلَى وَيُقْنَ فُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ اللهُ وَوُرًا وَلَهُمْ عَذَا الْ وَاصِبُ اللهُ وَاصِبُ اللهُ وَاصِبُ الْأَكْمَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة فَاتَيْعَ الْمِهَاكِ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِ مَراهُمُ أَشَكُ خَلْقًا آمُرَمَّنَ حَكَقْنَا النَّاخَلَقْنَهُ مُ مِن طِيْنِ لَازِبِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ فَ وَإِذَا ذَكِرُوْالايِنْ كُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَاوُالِيَّةً يَيْنَتُنْ خِرُونَ ﴿ وَقَالُوَا إِنْ هنا الرسِعْرُ مُبِينٌ ﴿ وَإِذَا مِنْنَا وَكُتَا تُرَابًا وَعِظَامًا وَالْأَلْمَبُعُونُونَ ﴿ ٳۜٳٳٚٷٚٵڵڒٷڵۅٛڹ<sup>ٛ</sup>ٷۘڶڹۼػۄ۫ۅٲڬؾؙۄ۫ۮٳڿۯۏڹ<sup>ۿ</sup>ٷٳٞؠؙٳۿؽڒؘڿڔة۠ وَاحِدَةُ فَإِذَاهُمُ يِنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوْا يُويِلْنَاهِ ذَا يُومُ الدِّيْنِ ﴿ وَالْمِالِدُونُ الدِّيْنِ ﴿ هْذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكُذِّبُونَ ﴿ عَ

وَالصَّفَٰتِ عَمْ ہے صف باند صف والوں کی صَفَّا قطار بنا کر فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا

پهرتلاوت كرنے والول كى ذكركى إنَّ إله كُفرلَوَ احِدٌ بِشك الدُّمهار االبته ایک ہی ہے. رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وهرب ہے آسانوں کا اورزمین کا وَمَاكِنْهُمَا اورجو يَجُهان كورميان مِن عَ وَرَبُّ الْمُشَارِقِ اوررب ہے مشرقوں کا اِنَّازَیَّنَّالسَّمَاءَالدُّنیّا ہے شک ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بزينة إلى وحفظ اورهاظت بزينة كاته وحفظ اورهاظت ے مِنْ كُلِّ شَيْطُن برشيطان ے مَّارِدِ جوسرش ب لَايَسَمَّعُونَ نبيس سن على إلى الْمَلَا الْأَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَا بات كُو وَيُقْذَفُونَ اور سِيكَ جاتے ہيں مِنْ كُلِّ جَانِبِ برطرف سے دُحُورًا بھگانے كے ليے وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اوران کے لیے عذاب ہے دائی اِلْامَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة مُرْسِ نِ الْكِلِيكِ لِياسى بات كو فَأَتْبَعَه لِي الله يَحِي للَّا عِينَاتِ ثَاقِبٌ سَاره جِمَلًا مِوا فَاسْتَفْتِهِمْ لِين آبِ ان سے يوچيس أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا كيابيزياده تخت بين بنانے مين أَمُمَّ نَ خَلَقُنَا يا وہ جن کوہم نے پیدا کیا ہے اِنَّا خَلَقُنْهُ مَ بِی اِلَّا اِنَّا خَلَقُنْهُ مَ بِی اِللَّا اِن کو مِّنْ طِيْنَ لَازِبِ جَيِكُ والْكُارِي مِنْ عَجِبْتَ بِلَمَا يَعِب كُرتَ بين وَيَسْخَرُونَ اوروه مُصلم كرتے بين وَإِذَاذُ يُحْرُوا اور جب ان كوياد ولاياجائ لَايَذْكُرُ وْنَ تُوتْقِيحَتْ حَاصَلَ بَيْنَ كُرِيَّ وَإِذَارَا وَالْيَةُ اور جس وقت و يمض بين كوئى نشانى يَسْتَسْخِرُونَ تُولِمْنِ ارْاتِ بِين وَقَالُواْ

اور کہتے ہیں اِن هٰذَآ نہیں ہے یہ اِلّاسِحْرُ مُّبِیْنُ مُّرجادو کھلا ءَاذَا مِنْنَا کیا جب ہم مرجا کیں گے وَ کے نَا اَتُرَابًا اور ہوجا کیں گے می قَاعَظامًا اور ہُمیاں عَالِنَا اَمَبُعُو تُونَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے اَوَابَا وُنَالاَ وَلَوْنَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گا اَوَابَا وُنَالاَ وَلَوْنَ کیا ہمارے آبا وَاجداد بھی جو پہلے گزر چکے ہیں قُلْ نَعَمْ آپ ہمدویں ہاں وَانْتُمُدَا خِرُونَ اور تم ذیبل ہوگے فَالِّمَاهِی پی پی پی خِنْهُ اِن وَانْتُمُدَا خِرُونَ اور تم ذیبل ہوگے فَالْمَاهِی پی پی خِنْهُ بات ہے کہ وہ زَجْرَةً قَاحِدَةً وَانتُ ہوگی ایک ہی فَاذَاهُمُ لَیْ مُنْ اَلَٰ اَور کہیں گے یَنْظُرُونَ پی اِن اِن کِل وہ و کھر ہے ہوں گے وَقَالُوٰ اور کہیں گے لَوْنَانَا ہائے افسی ہمارے اوپر هٰذَا یَوْمُ الدِینِ سِوْبِہ لِکادن ہے ہُوں اَنْفُصْلِ سِی فِیلے کادن ہے الّذِی کُنْتُمْ ہِ اِنْکَذِیُونَ جَی کُوْنَ جَی کُونَ مُنْکُمْ ہُو اَنْفُصْلِ سِی فِیلے کادن ہے الّذِی کُنْتُمْ ہِ اِنْکَدِیُونَ جَی کُونَا مُنْکُمْ اِنْفُصْلِ سِی فِیلے کادن ہے الّذِی کُنْتُمْ ہِ اِنْکَدِیُونَ جَی کُونَ جَی کُمْ الْکُونِ الْمُونِ الْمُونَ الْمُونَ ہِ اللّذِی کُنْتُمْ ہِ اِنْکَدِیُونَ جَی کُونَ جَی کُمُ الْکُونَ جَی کُمُ کُمُونَ کُمُونَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُونَا کُمْ الْکُونَ جَی کُونَ کُمُونَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّ

اس سورت کانام صافات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں صففت کالفظ موجود ہے۔ ہس کی وجہ ہے اس کانام صففت ہے۔ اس سے پہلے پیپن (۵۵) سور تیں نازل ہو چکی تھیں اس کانمبر چھین (۵۲) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ کرع تھیں اس کانمبر چھین (۵۲) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ رکوع اور ایک سوبیای (۱۸۲) آیتیں ہیں۔ واوقسمیہ ہے۔ وَالصّفتِ صَفّا فَتم ہے صف باند ھنے والی جماعتوں کی قطار بنا کر۔

سائل قتم :

قتم كے تعلق مسئلة بجھ ليس مكلف تلوق كے ليے قاعدہ يہ ہے كہ: مَنْ حَلَفَ لِعَلَى اللهِ فَقَدْ اللهِ فَاللّهِ فَقَدْ اللهِ فَقَدْ اللهِ فَقَدْ اللهِ فَقَدْ اللهِ فَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاللّهِ اللهِ المُعَالِي المُعَالِي اللهِ اللهِ اللهِ المُعَالِي اللهِ المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَا

شرک کیا، وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ 'نی کی شم، رسول کی شم، کعبی قتم، باب داوے کی شم، وودھ اور بوت کی شم اٹھانا؛ بیسب ہمارے تمہارے لیے ناجا کر اور شرک ہے۔ اللہ تعالی پرکوئی قانون لا گونیس ہوتا وہ کی کا مکلف نہیں ہے لا یہ سند ک عید ایک قید ک و کھی یہ سند ک فی میں ان الا نہیاء : آیت ۲۳، پ کا آ 'نہیں بوچھا جا سکتا اس سے جووہ کرتا ہاور ان سند ک گون [الا نہیاء : آیت ۲۳، پ کا آ 'نہیں بوچھا جا سکتا اس سے جووہ کرتا ہاور ان سے بعنی مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔ 'اللہ تعالی نے بہت ی چیزوں کی قتم اٹھائی ہے۔ مشل عصر کی ، فجر کی ، تین (انجیر) اور زیتون وغیرہ کی ۔ قتم اصل میں تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی تاکیدی طور پرفر ماتے ہیں شم ہان جماعتوں کی جوصف با نہ صنے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی تاکیدی طور پرفر ماتے ہیں شم ہان جماعتوں کی جوصف با نہ صنے والی ہیں قطار بنا کر فالڈ چرات زَخرا اور چھڑ کنے والی ہیں جھڑ کنا فالٹے لیات ذِکرا اور جھڑ کنے والی ہیں جھڑ کنا فالٹے لیات ذِکرا اور جھڑ کنے والی ہیں جھڑ کنا فالٹے لیات ذِکرا

# طفت کی مراد:

اب صفول ہے کون ی صفیل مرادی ؟ ایک تغییر یہ ہے کہ نمازیوں کی صفیل مرادی بیں کر نمازی جب صف باند ھے ہیں قطار بنا کر اور شیطان اور نفس امارہ کو جھڑ کتے ہیں چر اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت کرتے ہیں ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں ۔ شیطان کو حجھڑ کتے ہیں ، برے دوستوں کو جھڑ کتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جارہے ہیں۔ حوسری تغییر ہیں ہواللہ تعالیٰ کے حکم کی دوسری تغییر ہیہ کہ اس سے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں جواللہ تعالیٰ کے حکم کی تغییل کے لیے ہر دفت صف بستہ منتظر رہتی ہیں فالڈ چرئے رہے رہ ہوں اور ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ پلاتی ہیں ان کو بھگاتی ہیں تاکہ وہ اور باکر کرتے ہیں ۔ تر فری شریف وہ اور باکر کے ہیں ۔ تر فری شریف

إدهر ما تك كرلے جاتے بين اور ساتھ ساتھ سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِ وَ سُبْحَانَ اللّهِ الْسَعَظِيْم كَيْنِيج بهي يرْصة بين بوايك تفسير كے مطابق نمازيوں كي مفين مراد بين اور دوسری تفسیر کے مطابق فرشتوں کی صفیں مراد ہیں۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے عابدین کی مقیس مراد ہیں مجاہدین کی جماعتوں کی قطار اندر قطار مفیس باند صنے کی قتم ہے پر جھڑ کتے ہیں کا فروں کو جھڑ کنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں ،نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اوردوسرے اذکار بھی کرتے ہیں۔ان تمام چیزوں کی قتم اٹھا کر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّ اله عند لواحد بشكتمهارامعودايك بى بدنمازى نماز الله اكبر عشروع كرك مجامد جهاوالله اكبرس شروع كرك فرشة سُبْحَانَ الله وَ بحمْدِ و سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم كَيْبِيج يِرْ حكراية قول وقعل عابت كرتے بين كمالداك بى إوروه كون مع رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جورب م آسانوں كا اورزمين كا وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو كھان دونوں كے درميان ہے وَرَبُ الْمُشَارِقِ ادررب ہے شرقوں

## مثارق کی مراد:

قرآن پاک میں مشرق کالفظ مفرد بھی آیا ہے، شنیہ بھی آیا ہے اور جمع کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۱ میں ہے وکیلئے السمشر ق والمعنوب نے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۵ میں ہے مراد جہت اور سمت ہے، مشرق کی جہت اور مغرب کی جہت اور سمت ۔ اور سورۃ الرحمٰن میں تشنیہ کا صیغہ ہے دَبُ الْسَمَشُو قَیْنِ وَدَبُ الْسَمَنُو بَیْنِ ۔ تواس ہے مراد مشرق الشّتآء وَالطّبيف ہے " سردی کے دنوں کا مشرق اور گری کے دنوں کا مشرق ۔ " دیکھو! آج کل سردی کے موسم میں سورج اس کو نے

میں پہنچ گیا ہے اور جون کے مہینے میں اس کونے میں آجائے گا اور یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے کہ روز انہ سورج کہ رئی انتشار فی مشرقوں کا رب جمع کے صیغے سے مراویہ ہے کہ روز انہ سورج الگ الگ اور جدا جدا جگہ سے طلوع ہوتا ہے ۔ ہم سے چونکہ دور ہے اس لیے ہم محسوس نہیں کر سکتے ۔ مثال کے طور پر آج گکھڑ سے ،کل کوٹ خضری سے ، پرسوں وزیر آباد سے ،نتواس اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

فرمایا اِنّازَیّنَاالسّمَآءالدُّنیّا بِشکہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بِزِیْنَةِ الْکُوَاکِ سَاروں کی زینت کے ساتھ۔ ستاروں کے ساتھ آسان کو کس طرح مزین کیا ہے تواس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح بلب تار کے ذریعے جھت کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر ہوتے ہیں ای طرح ستارے بھی نورانی تاروں کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کرتے ہیں کہ آسان کے اندر جڑے ہوئے ہیں اورای میں نقل و حرکت کرتے ہیں جیسے: محصلیاں یانی میں۔

#### شيطانول سے حفاظت کا ذریعہ:

وَحِفُظُاهِنَ سُے لِّ شَيْطُنِ مَّارِدٍ اور حفاظت ہم ہر سر ش شيطان سے شيطانوں سے حفاظت کا ذريعہ بنايا ہم کَویَشَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْاَعْلَى نہيں س سَتَع وہ ملاء اعلیٰ ، بالا جماعت کی بات و يُقْدُ ذُون مِن کُلِّ جَانِبِ اور بَصِیکے جاتے ہیں ہر طرف سے جنات پر۔ بخاری شریف ہیں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپی مخلوق کے لیے جو فیلے کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات وشیاطین کرتے ہیں۔ تو جنات ان کی گفتگو شنے کے لیے او پر جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات وشیاطین کورب تعالیٰ نے اڑنے کی طافت دی ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کی بھی طافت دی

ہے۔آدی کی شکل، کتے بلے کی شکل، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب بیاوپر جاتے ہیں تو ان پرآگ کے شعلی بھینے جاتے ہیں جس سے کوئی مرجاتا ہے کوئی جلس جاتا ہے کوئی زخی ہوجاتا ہے اور کوئی نئے جاتا ہے مگروہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ جیسے:

کوہ پیا یعنی پہاڑوں پر چڑھنے والی پارٹیاں مرتی بھی رہتی ہیں مگر اپنی مہم کو جاری رکھتی ہیں۔ پہلے صرف مردہوتے تھے اب عورتیں بھی ان میں شامل ہوگئی ہیں۔ تو ستارے ایک تو آسان کی زینت ہیں دوسرا شیاطین اور جنات سے تفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے شیطانوں کورجم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرافا کمہ و بسالٹ نے جہم کے شم یہ تھ کہ دُون ۔ انہاں کا انہاں کی زینت ہیں دوسرا شیاطین اور جنات سے تفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے شیطانوں کورجم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرافا کمہ و بسالٹ نے ہیں۔'' آج تو خیر دنیا بہت ترتی کرگئی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ خشکی اور سمندر کا سفر کرگئی ہے ۔ پہلے زمانے میں لوگ خشکی اور سمندر کا سفر ستاروں کی راہ نمائی کے ذریعے کرتے تھے۔

توفر مایا بھی جاتے ہیں وہ ہر طرف سے دُموُرًا بھانے کے لیے۔ اوپر سے شعلے پڑتے ہیں وَ لَهُ مُرَعَدُ اَبُ وَاصِبُ اوران کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ یہ شعلوں والاعذاب ان کے لیے لگا تارہ ان پر شعلے پڑتے رہتے ہیں اِلّا مَن خَطِفَ اللّٰهَ عَلَمُ اللّٰهَ عَلَمُ اللّٰهَ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهَ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهَ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

#### اثبات ِقيامت :

پہلے تو حید کا بیان تھا آگے قیامت کا اثبات ہے۔ قیامت کو قریش مکہ بہت بعید سجھتے تھے۔ کہتے تھے ھیھات ھیھات لیما تُوعَدُونَ [مومنون: ٣٦]" بعید ہے یہ

بات بعیدہے جس کاتم ہے وعدہ کیاجاتا ہے۔''اورکل کے سبق میں گزر چکاہے ؟ کہتے تھے مَنْ يَنْحَى الْعِظَامَ وَ هِي رَمِيْم [سوره يُليين ] "ان بوسيره بدُيول كوكون زنده كري كا؟" الله تعالی فرماتے ہیں فائستَفْتِهم پس آپ ان سے پوچھیں ان سے سوال کریں أَهُمْ أَشَدُّ خَلُقًا أَمْ قَرِبْ خَلَقْنَا كَيابِهِ زياده سخت بين پيداكرنے كے لحاظ سے ياجومخلوق ہم نے پیدا کی ہے ان کا بنانامشکل ہے۔رب تعالی کے لیے تو کسی شے کا بنانامشکل نہیں ہے وہاں تو صرف کُنْ فیکون کی بات ہے۔ یکلون کی نبت سے جات ہورہی ہے كتمهار يزويك ان ميس يركا بنانامشكل ؟ إِنَّا خَلَقْنَهُ مَرِينَ طِين لَّا زب بشك بم نے بيداكياان كو جيكنے والے گارے سے، لين دار گارے سے۔اللہ تعالی نے ساری زمین ہے مٹی اکٹھی کرائی اس میں سفید بھی تھی ،سیاہ بھی تھی ،سرخ بھی تھی؛ کچھ چھپڑ (جوہڑ) کی جگہ کی تھی ،کوئی یا کیزہ جگہ سے تھی ۔اللہ تعالیٰ نے اسے دست قدرت سے گوندھااور کئی سال ای طرح پڑی رہی ۔طین کامعنی ہوتا ہے گیلی مٹی ،گارا۔ پھروہ خشک ہوکر بحے لگ گئ فَتَخاد کے لفظ بھی قرآن میں آتے ہیں اور صلصال کے لفظ بھی آتے ہیں [رحمٰن: ١٦] پھراس گارے کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ لیا وَکَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللةٍ مِنْ طِيْن [مومنون: ١٣] " اورالبت تحقيق بم نے پيدا كياانان كو مٹی کےخلاصے ہے۔'اس خلاصے ہے اللہ تعالیٰ نے آ دم عاصیے کا ڈھانچا بنایا۔ فرمایا بیل عَجِبْتَ بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں ان کے انکار پر کہ بیلوگ تو حید کا کیوں انکار کرتے بين، قيامت كاكيول الكاركرتے بين؟ وَيَسْخَرُونَ اور وہ صلحاكرتے بين وَإِذَا أُكِيِّرُ وُالَايَهَ ذُكُرُونَ اورجس وقت ان كويا در مإنى كرائي جاتى ہے تو نفيحت حاصل نہيں رتے کہ بیاصل میں کیا تھے اللہ تعالی نے انہیں کیسا خوبصورت انسان بنایا۔

الله تعالى فرمات بين أوكم يَر الإنسانَ أنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ نُطُفَةِ [لیبین: ۷۷]" کیانہیں دیکھاانسان کہ بےشک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔" یہ اس كى حقيقت باورحال بيد كه وَإِذَارَا وَالْيَهُ يَسْتَسْخِرُوْنَ اورجب بيديك بين كوئى نشانى تو بنسى ازات بين وقائوًا اوركت بين إن هذَ آلِلاسِ حُرِّمَةٍ بِينَ نہیں ہے بیزنشانی مگر کھلا جا دو۔ دیکھو! اس سے بڑی نشانی کیا ہوسکتی تھی کہ چودھویں رات کا جا ندد وٹکڑے ہوگیا اور سب نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ٹکڑامشرق کی طرف ہے اور ووسرامغرب كي طرف بي كيكن انهول نه كها سيخر مُستَيد القمر : ٢٥ [" يهجادو ہے جوسلسل جلاآرہاہے۔'انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تواس سے بڑی نشانی کیا ہو گی؟لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔تو فر مایا کہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے میں اور کہتے ہیں کنہیں ہے یہ مرکھلا جادو عاذابھٹنا کیا جب ہم مرجا میں کے وَکُنَا تَرَابًا قَعِظَامًا اور موجائيس كمثى اور بريال - كوشت كل سرجائ كااور شي مين رل مل جائے گا اور صرف بڑیاں رہ جائیں گی عانا المَبْعُوثُون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانس کے آواباً وُنَاالاً وَاوَلَ اوركيا مارے باب دادا بھی جو يملے گزر كے بين ده زندہ ہوکر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔

الله تعالی نے جوابا فرمایا گئی آپ کہہ دیں نعَده وَ اَنْتُهُ دَاخِرُون بَان اورتم ذلیل ہوگے اس انکار کی وجہ ہے۔ پھر جب قیامت کادن آئے گا فَاِنْمَاهِی زَجْرَةٌ قَوْاحِدَةٌ کی ایس بختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی۔ پس ایک بی دفعہ بگل نجر قَوْاحِدَةٌ قَوْاحِدَةٌ کَا اَیک ہی دفعہ بگل بی عرف کے سب کے سب بھر سے گا فَاِذَاهُمُ مِینُظُرُونَ پس ایک اور ذلیل وخوار ہوکر سز ای طرف جائیں گے۔ سب این قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ذلیل وخوار ہوکر سز ای طرف جائیں گے۔ سب

چودھراہٹ اور ڈیرے داری ، کارخانے داری کی انائیت ختم ہو جائے گی اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ہاتھ ملتے ہوئے وَ قَالُوُا اور کہیں گے یو یُلْنَاهٰ ذَایَوْ مُر اللّہ ہوئے اللّہ تعالیٰ کے یو یُلْنَاهٰ ذَایَوْ مُر اللّہ یون ہائے افسوس ہمارے اوپر ، بیتو بدلے کا دن ہاللہ تعالیٰ فرما ئیں پینمبر ، اس کے ساتھی واعظین ، مبلغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گئے مُلْمَا اللّٰهِ مُنَّا اللّٰهِ مُنَا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰہِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ لِلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَمُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ الل

\*\*\*\*

## المشروا الذين

ظَلَمُوْا وَ أَزْوَاجِهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعَبُدُونَ فَمِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ الى صِرَاطِ الْجَعِيْمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مِّنْ وُلُونَ ﴿ مَالَكُمْ اللَّهُ مَالَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُ ٧٣٤٤٥٥٥٤٥٥٩ بِلْ هُمُ الْبِوْمَ مُسْتَسْلِهُوْنَ ﴿ وَاقْبُلْ بِعُضْهُمْ عَلَى بَغْضِ يَتَكَاءُ لُوْنَ ۖ قَالُوْا إِنَّاكُمْ كُنْ تُمْ يَاتُونَنَّا عَنِ الْجَيْنَ ۗ قَالُوا بَلُ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنَّ بِلْ كُنْتُمْ قُونِمًا طَغِيْنَ ﴿ فَعَقَ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۗ إِثَالَا إِقُونَ ۗ فَأَغُونِينَكُمْ إِنَّا كُنَّا عُونِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِ إِنَّ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُون ﴿ إِنَّاكُذُلِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَكَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُ مْ لِلَّالِلَّهُ لِيسُتَكُيْرُونَ ٥ وَيُقُولُونَ إِينَّا لَتَأْرِكُوْآ الهَتِنَالِشَاعِرِ تَجُنُونِ فَ بَلْ جَآءَ بِالْحُقِّ وَصَدَّ قَ الْمُنْسَلِينَ ۗ الكُمْ لَذَا يَغُوا الْعَدَابِ الْآلِيْمِ الْعَالِمِ الْآلِيْمِ الْآلِيْمِ

اُخْشُرُوا جَعْ كرو الَّذِيْنَ اللوگول كو ظَلَمُوا جَمُول فِيْمِا وَاللهِ وَمَاكَانُوْايَعْبُدُوْدَ اورجن كى وه بوجا وَازُوَاجَهُمْ اوران كے جوڑول كو وَمَاكَانُوْايَعْبُدُوْدَ اورجن كى وه بوجا كرتے تھے مِن دُوْنِ اللهِ الله تعالى سے نِنچ نِنچ فَاهُدُوْهُمْ بِي چلاو ان كو إلى صِرَاطِانْجَدِيْمِ جَبْم كراسة كى طرف وَقِفُوْهُمْ اور كُوْرَاكُونُ وَاللهِ وَيَفُوْهُمُ اور كُوْرَاكُونُ وَيَعْمُونُ وَقَفُوْهُمْ اور كُوْرَاكُونُ وَان كو إِنْهُمُ مُنْهُونُونُ بِي جِمَاجِاكُمُ مَا كَان سے يو چماجاكم مَا مَا كُوْرَاكُونُ وَان كو إِنْهُمُ مُنْهُونُونَ بِي جَمَاجِاكُمُ مَا مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

لَكُونَ الك دوسر على مدنيس كيا مواج لاتناصرون الك دوسر على مدنيس كرت بَلْهُ مُ الْبَوْمَ بَلْكُهُ وه آج كون مُسْتَسْلِمُونَ فرمال بردار مول ع ق أَقْبَلَ بَعْضُهُ مُعْفِي بَعْضِ اور متوجهوں كان ميں ي بعض بعض كى طرف يُّتَسَاءَلُوْنَ اورسوال كريس كَ قَالُوْا وه كبيس كَ إِنْكُمْ بِي ثَلَمْ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا ثُمُ آتے تھے ہارے پال عَنِ الْيَهِنِ فَتُم الْحَاتِ ہوئے قَالُوا وه كهيس م بَلْ لَمُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بَلَكْمُ يس عَمْ ايمان لانے والے وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطِنِ اور بَين تقامارے ليتمهارے اوپركوئى زور بل كُنْتُمُ قَوْمًا طُغِيْنَ بلك تقِمْ سرَشْ تُوم فَحَقَّ عَلَيْنَا يس ثابت مو يكى مار عاوي قُولَ رَبِّناً مار عرب كى بات إنَّالَذَ آبِقُونَ كَنَّا عُويْنَ بِشُكَ بَم بَعِي مُراه تَصْ فَإِنَّهُمْ لِي بِشُكُ وه يَوْمَهِذِ ال دن في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عذاب مِن السِّع مول م إنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْدِمِينِ بِشَكَ بَمُ الى طرح كرتے بين مجرموں كے ساتھ إِنَّهُ مُكَانُوًا بِشُكُ وه تَهِ إِذَاقِيْلَ لَهُمْ جب كَهاجا تاتهاان كو لَآلِلة إلَّا الله كوئى نبين المرصرف الله يَسْتَكِيرُون تَكبركرت تع وَ يَقُولُونَ اوركمة ت أَبِنَالتَارِكُونَ كَيابُم البدج ور في والعبي الهَتِنَا الْخِمعبودول كو لِشَاعِرِ مَّجْنُونِ الكوديوان شاعرى وجه

بَلْجَاءَبِالْحَقِ نَهِين بَكَهُ وه لايا عِنْ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اوراس نِ لَلْجَاءَبِالْحَقِ فَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اوراس نِ تَصَدَّقَ كَيْ يَعْبُرون كَى يَغْبُرون كَى إِنَّكُمْ لَذَا بِقُواالْعَذَابِ الْأَلِيْمِ تَصَدَّقُ كَا يَعْبُرون كَى إِنَّكُمْ لَذَا بِقُواالْعَذَابِ الْآلِيْمِ يَعْبُرون كَى النَّكُمُ لَلْمَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِن واللهِ عَدَاب مِن اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### ماقبل سے ربط:

كل كسبق مين تم في يرهاكم فإنتماهي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ "بي بخة بات ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔''حضرت اسرافیل مالیے بگل ہجائیں گے تو سب اٹھ کھڑے مول گے اور کہیں گے یو یُلنا هذایو مُرالدِین "مائے افسول مارے اوپریہ بدلے کا دن ہے۔ ' پھراللہ تعالی فرشتوں کو علم دیں گے آخشر وا۔ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔اے فرشتواتم جمع كرو، اكثماكرو الَّذِين ظلمَوا ان لوكول كوجفول فيظم كياب و اَذْ وَاحَهُمْ اوران كے جوڑوں كو۔ جوڑوں كى ايك تفسيريكى ہے كه خاوندعورت كا جوڑا،عورت خاوند کا جوڑا۔ اور پینفسیر بھی کی ہے کہ ایک نمبری بدمعاشوں کو جوڑو، دو نمبریوں کو، تنین نمبریوں کو، دس نمبریوں کو جوڑو۔ یعنی جرم کے اعتبار سے ان کے جو جوڑے تھے ان کو اکٹھا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ جرم وظلم کرنے میں ان کے ساتھ جوہوتے تصان جوڑول كوبھى اكھاكرو وَمَاكَانُوْايَعْبُدُوْنَ اوران كوبھى جن كى يعبادت كرتے تھے، لات ، منات ، عز ى وغيره مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے نيچے نيچے فر شے الله تعالى كے حكم كى تعميل كرتے ہوئے ان كواكھا كرديں گے۔ چررب تعالى فرمائيں گے فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَدِيْمِ عِلا وُان كُودوزْخْ كراسة كى طرف ان كواس راستے کی طرف چلاؤ جوسیدھا شعلے مارنے والی آگ کی طرف جاتا ہے۔ چنانچے فرشتے اكد دوقدم چلائيل كتورب تعالى فرمائيس ك وَقِفُوهُمْ واوعاً طفه إور قِهُوْ امرکاصیغہ ہے،اوران کوکھڑا کرو، کھہراؤ اِنْ کھ مُقَنْ کُونُون ہے۔اوران کوکھڑا کرو، کھہراؤ اِنْ کھ مُقَنْ کُونُون ہے۔ ارشاد ہوگا جائے گا۔ جب فرشتے ان کوروک لیس کے تو رب تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا مالکھ فرلا تَنَاصَرُ وَنَ تَمہیں کیا ہوگیا ہے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں برے کا موں میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ؟ تَنَا صَرُ وُنَ اصل میں تَتَنَاصَرُ وُنَ تَعَالیک تا صَدْف ہوگئی ہے۔رب تعالی فرما کیں گے کہ یہ مدد کیا کریں گے بن کھ مُدانیوَ مُمنَدُ المُون کے دوس کے دوسرے کی مدد کیا کریں گے بن کھ مُدانیوَ مُمنَدُ المُون کے دوسر فرمان بردار ہوں گے۔ جس طرف فرشتے ان کو لے جا کیں گے ادھر ہی چلیں گے انکار فرمان بردار ہوں گے۔ جس طرف فرشتے ان کو لے جا کیں گے ادھر ہی چلیں گے انکار نہیں کریں گے۔ انکار کی طافت نہیں ہوگ۔

#### تابع ومتبوع كامكالمه:

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاّءَوُنَ اور متوجہوں گان میں سے بعض کی طرف اور سوال کریں گے۔ مرید پیروں سے سوال کریں گے، شاگر داستادوں سے، ووٹ دینے والے اپنے ممبروں سے، تابعین متبوعین سے ۔ کیا سوال کریں گے ہیں؟ قالُوَ ا کہیں گے اِنْکُے مُگُنتُمُ قَالُو اَنْکُونَا عَنِ الْیَمِنِینَ بِشکم ہمارے پاس آتے تقصتم اٹھاتے ہوئے کہ رب کی قتم ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں ہماری بات مانی اور بیسب پھے کیا اب ہمارا کچھ کرونا۔ ویکھو! ووٹوں کے دنوں میں قرآن پاک کی قسمیں لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ ووٹ ہمیں دوہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ اور یہ سے ن کے مختی قوت کے بھی آتے ہیں۔ پھرمعنی بیہوگا کہ تم ہمارے پاس اقتدارے ہیں۔ اور یہ میں اور پارٹی طاقت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس اقتدارے اب ہمارے لیے کھی کرو۔ قائن اور وہ برے کہیں گے سب پھی ہمارے پاس اقتدارے اب ہمارے لیے گھی کرو۔ قائن اور وہ برے کہیں گے سب پھی ہمارے وہ سند گاؤ بن

يمى جواب ان كوشيطان دے گا وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَمَّا قُضِي الْأَمْرُ " اور كم كا شيطان جب فيصله كرديا جائ ًا إنَّ اللَّه وَعَدَدُمْ وَعَدَ الْحَقّ بِصُلَ اللَّه تعالى نے وعدہ کیاتمہارے ساتھ سچا وعدہ و و عَدَّ اُنْکُمْ فَالْخَلَقْتُكُمْ اور میں نے تھارے ساتھ وعدہ کیا ہیں میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی لیعنی وعدہ پورانہیں کیالیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطن اورنهيس تقامير \_ ليتهار \_ اويركونى زوراورغلبه إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مُ مُربِكُ مِينَ فِي وَعُوت دى فَاسْتَجَبْتُمْ لِي بِيتم فِي مِيرى وعوت كوقبول كرليا فلا تَلُومُونِي يسمم مجهلامت ندكره وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ اور ابية بولمامت كرو من أنا بمصرحِكُم من تهارى الدانبيل كرسكا وما أنتم بِمُصِّدِ خِي اورنهُم ميري الدادكر سكت بور" بلكه الني منطق ديكهو! كم الني تُفَوّتُ بما أشر كُتُمُون مِنْ قَبْلُ [ابراجم: ٢٢]" بِشك مين كافر موااس چيز كاكتم نے مجھے شریک بنایا اس ہے پہلے ۔''تمہارے شریک بنانے کے بعد میں کافر ہوا گویا میرے کفر کے بھی تم ذمہ دار ہو۔تم نے میری اطاعت کی تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی کوئی شے مول تو میں کافر ہوا۔ فَحَوَّ عَلَيْنَاقَوْلَ رَبِّنَا لِي ثابت ہوگئ ہم ير بات ہارے ي وردگارى - اب مار بساتھ كوئى گلەنه كرو إِنَّالَذَ آبِقُونَ بِعْمَ جَكَمَ والے بي عذاب كامزه فَأَغْوَيْنُكُمُ يِلْ مَم فِي مُراه كياتم كو-كيول؟ إِنَّا كُنَّا عُويْنَ

ہے شک ہم بھی گراہ تھے۔ ہم خود بھی گراہ تھے تمصیل گراہی کی دعوت دی تم نے مان لی فَإِنَّهُ مْ يَوْهَمِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لِي إِنْ كِينَ وَهُ ال دَن عذاب مِن شريك بُول كـ تابع اورمتبوع سب الحقي بول ك إنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ بِحُشَك ہم ای طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔سرفہرست ان کا جرم پیتھا اِنگھند کائنو الاذا قَتْلَ لَهُ مُلِآ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ مَنْتُ تَكْبِرُونَ لِي شَكَ بِيلُوكَ جِبِ كَهَاجًا تَا بِإِن كُوكَ يُوكُ الله نہیں سوا اللہ تعالی کے تو تکبر کرتے ہیں۔ چڑتے تھے اچھلتے تھے۔سورہ ص آیت نمبر ۵ ياره ٢٣ من ب أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَّاحِدًا " كياكرديا باس في تمام معبودون كو ایک ہی معبود اِنَّ هندا لَشَیْ ء عُجَابٌ بِ شک بیایک عجیب چیز ہے۔ 'کہایک خدا سارانظام چلار ہاہے ہمارے بایداداجن کی بوجا کرتے تھےان کوچھوڑ دیں۔

حضرت ہود مالیے کی قوم نے کہا کیا آی آتے ہیں ہارے پاس اس مقصد کے لي ينعُبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ وَ نَذَدَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ابْآءَ نَا " كَهِم عبادت كري اكيل الله کی اور چھوڑ دیں ہم ان کوجن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے فی آتی نا بیا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ [اعراف ٤٠] إيس لاؤتم ال چيز كوجس ميس ڈراتے ہواگر ہوتم بچوں میں ہے۔''توان کاسب سے بڑا جرم تو حید کاا نکارتھا۔اس سے وہ بدکتے تھے اور اس سے ان کو جرد تھی۔

#### حضرت ابومجذوره طاتنه كاواقعه:

ابوداؤد،نسائی وغیرہ صحاح کی کتب میں ہے کہ مصر میں جب مکہ مرمہ فتح ہوا اور اذان کی آواز آئی۔ بچوں کا کام ہے نقال کرنا۔ آنخضرت علیہ بچوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے وہ اذان کی نقالی کررہے تھے۔ان میں سلم بن معیر جن کی ابومحذورہ

کنیت تھی ان کی آ واز بڑی سریلی تھی۔ آپ ٹیٹنے نے فر مایااس کومیرے پاس لاؤ۔ صحابہ كرام منظة اس كوآب منطق كے ياس لے آئے۔ آپ منطق نے فر مايا بيٹا كہوكيا كہد رے تھے؟ اس نے زور سے کہااللہ اکبر!اللہ اکبر! چونکہ بیتو مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سب عبراع اشهد ان لااله الا الله اور اشهد ان محمدًا رسول الله آ ہستہ آ ہستہ کہا کیونکہ اس سے ان کے عقیدے برزد برقی تھی۔ آپ علی اللہ نے فرمایا إِدْ جِهِ فَامْدُدُ مِنْ صَوْتِكَ "بيجملودوباره زورے كهوجيے الله اكبرزورے كها ۔ " پھنسا ہوا تھا دوبارہ زور ہے کہے۔ پھران کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فر مائی اور کہا كه حضرت! ميں اينے محلے ميں اذان دے ديا كروں؟ فرمايا ہاں! تم اذان ديا كرو۔ تو حضرت ابومحذورہ رہیء شہادتین کو دو دومرتبہ آ ہستہ کہا کرتے تھے اور دو دومرتبہ او نیجا کہا ا كرتے تھے اور حوالہ بیدویتے تھے كہ میں نے آنخضرت اللی كے سامنے دو دود فعہ بلند آوازے کہا تھا۔ حالانکہ آپ ہل او کی آوازے کہلوایا تھاوحشت دورکرنے کے ليے۔اس كوغير مقلدوں نے دليل بناليا۔ حالا تك بيطريقه حضرت ابومحذورہ الله كانان کے سوائسی کی اذان میں نہیں ہے، نہ حضرت بلال بٹاتھ کی اذان میں، نہ حضرت حارث بن حد ائی بین تر کی اذان میں ، نه حضرت عبدالله بن ام مکتوم بین تو کی اذان میں ، ی کی اذان میں بەلفاظ بیں ہیں۔

توفرمایا کہ جب ان ہے کہا جاتا ہے لاّ اِللهٔ اِلْاللهُ تو کبر کرتے ہیں و یَقُولُوں اور کہتے تھے اَبنّالتَارِ کُوّ اَلِهَ بِنَا کیا ہے شکہ جم چوور دیں گاپ یَقُولُوں اور کہتے تھے اَبنّالتَارِ کُوّ اَلِهَ بِنَا کیا ہے شک جم چوور دیں گاپ معبودوں کو اِلشَاعِرِ مَحْنُونِ ایک دیوانے شاعر کی وجہ ہے۔ حالانکہ آپ مالیّ اِللّٰ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ مَا يَنْبَغِي اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ مَا يَنْبَغِي اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ مَا يَنْبَغِي اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰم اللّٰہ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم الل

ک، ''اورہم نے ان کوشعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق تھی۔''کیونکہ وَ الشّعَدَ اَءُ یَتَبِعُهُمُ الْغَاوُن [الشعراء:۲۲۳]'' شاعروں کی بیروی گراہ لوگ کرتے ہیں۔'اور یہاں تو ہادبین مہدبین ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آپ ہو ہو کے ساتھی تو ایک سے ایک بردھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے فر مایا یک سے ایک بردھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے فر مایا یہ گئون مالا یقعگون '' وہ کہتے ہیں وہ جوکرتے نہیں۔' علامہ اقبال مرحوم جیسے لوگ بھی کہ گئے ۔

ا قبال برا ابدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا بیازی تو بنا ،کردار کا غازی بن نہ سکا

حقیقت سے ہے کہ اگر اس شخص کا کر دار ہوتا تو پیخص بہت آ گے ہوتا کیونکہ اس وقت کے مولو یوں سے اس کاعلم بہت زیادہ تھا۔ درس نظامی کا فارغ تھا اور سیالکوٹ میں ایسے استادوں کے پاس پڑھا تھا جوا پنے دور کے بہترین مدرس تھے۔ تمام فنون اس نے پڑھے تھے، عقیدہ بالکل سیح تھا، پکاموحد تھا اور مرز ائیوں کا بھی بخت نخالف تھا مگر کر دار ،کر دار ہوتا

توانہوں نے کہا کہ کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنا الہوں کو، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔اللہ تعالیٰ نے تر دید فرمائی بل جَلَ عَبِالْ حَقِ وہ شاعر نہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے وَصَدُقَ الْمُرْسَلِيْنَ اور وہ تقد لی کرتا ہے تمام پینمبروں کی۔ان میں جنون کہاں سے آگیا اے مجرمو! اِنْکُمُ لَذَ آبِقُو الْعَذَ ابِ الْآلِیٰ ہِ بِحُمُ اللهِ مَا الْحَالَ مِن مَعْمُو اللهِ مَا مَا عُلَيْ مِوجائے گا۔ عذا ب وردنا کے عذا ب کوتم چھو گے چھرتمہا را دماغ ٹھیک ہوجائے گا۔

### وَمَا يَجُزُون إِلَّا كَاكُنَّةُ

تَعْمُلُونَ ﴿ اللّهِ عِبَادُ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّه

وَمَا تُخِرُونَ اورَتُم كُونِينَ بدلده يا جائے گا اِلّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ كَمُ مُرَالِ چَيز كا جوتُم كرتے تھے اِلَاعِبَادَ اللهِ الْمُتَعْلَقِينَ مَرَاللهُ تعالیٰ کے مُحلص بندے اُولِ اِلْکَ لَهُمْ وه بین جن کے لیے دِزْقَ مَعْلُومُ روزی جمعلوم فَوَا کِهُ پُھِل بول کے وَهُمْ مُتَحَرِمُونَ اوران کی عزت کی جائے گی فِی جَنْتِ النّعینیو نعمتوں کے باغوں میں علی سُرُد تختوں جائیں جائے گی فِی جَنْتِ النّعینیو نعمتوں کے باغوں میں علی سُرُد تختوں بربوں کے مُتَافِق عَلَيْهِمْ پُھِرے جائیں بربوں کے مُتَافِق عَلَيْهِمْ پُھِرے جائیں اِنْ مَنْ سَامِنَ يُصَافَعَ لَيْهِمْ بَھِيرے جائیں

گان پر بھاس پالے مِنْمَعِین فالص شراب کے بیضاء سفیدرنگ کی لَدَّةٍ لِلشَّرِبِیْنَ لذت ہوگی چنے والوں کے لیے لَافِیهَا غَوْلٌ ناس مِن سركرداني موكى وَلَاهُمْ عَنْهَايُنْزَ فَوْنَ اورندوهاس كي وجه سے بدست ہول کے وَعِنْدُهُمْ اوران کے یاس فصر تُالطَرْ فِ ينجى نگامول والى عِنْرجى موتى نگامول والى عورتيل مولى كَانْهُنَّ بَيْضَ مَّكُنُونَ وَ كُوياكهوه الله عن يرد عيل چھيائے ہوئے فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ يس متوجه ہول گے بعض ان ميں سے عکلي بعض کی طرف يَّتَسَاءَلُونَ ايك دوسرے سوال كريں گے قَالَقَابِلُ مِنْهُمُ ايك كمنے والاان ميں سے كہاً إِنْ كَانَ لِيْ جِنْكُ تَعَامِر عليه قَرِيْنَ الكساتهي يَّقُولُ وه كهمَا تَهَا أَيْنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ كيابِ شكمَ تقدیق کرنے والوں میں ہے ہو عاِذَا مِتْنَا کیا جس وقت ہم مرجا تیں كَ وَكُنَّاتُرَابًا اورجم بوجاني كُمنى وَعِظَامًا اور بريال عَإِنَّا لَمَدِينُونَ كَيابُم بدلددي عالمي كَ قَالَ وه كِم كَا هَلْ أَنْتُمُ مُّظَلِعُونَ كَيَاتُم جَمَا نَكْ والعِهِ فَاظَلَعَ لِي وه جَمَا نَكَ اللهُ فَرَاهُ يس ديكھ گاس كو في سَوَآءِ الْجَدِيْدِ دوزخ كے درميان ميں قال كے كَا تَاللَّهِ اللَّهُ كُفَّم إِنْ كِدُتَّ جِشَكَ تُوتريب تَمَا لَتُرْدِينِ البت مجهج بهي بالكردية وَلَوْلَانِعُمَةُ رَبِّي اوراكرنه بوتي مير اربك نعت

لَكُنْتُ مِنَ الْمُنْضَرِيْنَ الْبِهُ مِينَ بَهِي بُوتادوز خ مِين حاضر كيے كئے لوگوں ميں

# ماقبل سے ربط:

اس سے پہلی آیات میں بدیان ہواتھا کہ جب ان کے سامنے لا الله الا الله کا ذکر کیا جاتا تو یہ کبر کرتے ، محکراتے اور کہتے کہ کیا ہم ایک دیواف نے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ بے شک تم در د ناک عذاب چھو گے اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ مَا تُخِذُوْنَ اِلّا مَا کُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ اور تم کوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ مَا تُخِذُوْنَ اِلّا مَا کُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ اور تم کوئی بیل بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جوتم کرتے تھے۔ اس عذاب سے کون بچ گا؟ اور تم کوئیس بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جوتم کرتے تھے۔ اس عذاب سے کون بچ گا؟ اِلَّا عِبَادَاللهِ اللهُ ا

 ٣٨

تعالی محبت کرتا ہے ان کورین اور ایمان کی سمجھ دیتا ہے وہ دین کی قدر کرتے ہیں ، حلال و حرام کا فرق سمجھتے ہیں ، جائز اور نا جائز کو سمجھتے ہیں۔ تو فر مایا جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ عذاب الیم سے بچیس گے۔

## انعامات بخلصين:

اُولِیاک اَهُدْدِذُقُ مَّعُلُومٌ وہ ہیں جن کے لیے روزی ہے مقرر معلوم۔ جنت میں ملے گاکیا؟ فَوَاجِهُ کِیل ہوں گے۔ دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں کے فواجِهُ مَایَشَآءُونَ فِیْهَا [ق : ٣٥]''ان کے لیے ہوگا جودہ چاہیں گے جنت میں۔''

دوسرایه که پیچه بیشنے سے عزت میں بھی کی آتی ہے اور جنت میں کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی سب آمنے سمامنے ہول گے یُظافُ عَلَیْهِ مَٰدِیکَاْسِ پھیرے جائیں گان پر پیالے قب فیونین خالص شراب کے بیض آء سفیدرنگ کی دودھ کی طرح۔ دنیاوی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نبیں ہے کہ وہ کس کس رنگ کی ہوتی ہے۔

البتہ بڑا عرصہ ہوا ہے کہ حضرت مولا نا عبد اللہ درخواتی صاحب، حضرت مولا نا عبد الکیم مفتی محمود صاحب، حضرت مولا نا علام غوث ہزاروی صاحب، حضرت مولا نا عبد الحکیم صاحب، مولا نا محمد الجمل خان صاحب آف راول پنڈی اور میں بذریعہ جہاز ڈھا کے جا رہے تھے۔ اب میرے اور مولا نا اجمل خان کے سوایہ سارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں بیار اور اب مولا نا قاری محمد اجمل خان اور حضرت شخط میں ہیں جہاز کا ملازم شیشے کے گلاس میں قہوے کے رنگ کی کوئی چیز لے کر جار ہا تھا مولا نا عبد الحکیم صاحب مرحوم نے اس کو آواز وے کرکہا او بے ایمان! تم فضا میں بھی باز نہیں آتے۔ کہنے گئے بیشراب لے کر جار ہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو میں بین جوں پینے والا کوئی اور ہے۔

دنیا کی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جنت کی شراب کارنگ دودھ کی طرح سفید ہوگا لَدَّةِ قِلَقْ رِبِیْنَ لذبت ہوگی پینے والوں کے لیے لافیۃ اللہ عَوْلُ ۔ غَدُول کے دومعنی آتے ہیں ہمر درد کے اور پیٹ درد کے ۔ بیتو شرابی بہتر جانے ہوں گے کہ پینے سے سر درد ہوتا ہے یا پیٹ درد۔ بہر حال قر آن کریم سے اتن بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کی کوئی شم ہوگی جس سے معمولی سر درداور پیٹ درد ہوتا ہے ۔ تو جنت کی شراب سے نہ سر درد ہوگا ، نہ سر چکرائے گا اور نہ بیٹ درد ہوگا قرک کھنے غنے اینٹر فؤ ک اور نہ اس کی وجہ سے بدمست ہوں گے۔ و نیاوی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں ، اور نہ اس کی وجہ سے بدمست ہوں گے۔ و نیاوی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں ،

شراب پی کرغل غیاڑہ کرتے ہیں،گالیاں مکتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے جنت کی شراب کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

رئیس الطب ابن سینانے اپنی کتاب" قانون" میں شراب کے بیچاس فائدے لکھے ہیں جن کو پڑھ کر آ دمی بڑا پھولتا ہے کہ بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے بعد ڈیڑھ سو نقصانات لکھے ہیں۔ تو جس چیز میں ایک حصہ فائدہ ہواور تین حصے نقصان ہووہ شے کوئی فائڈے مند تو نہ ہوئی۔

رب تعالی نے قرآن کریم میں شراب اورجوئے کے متعلق فر مایا ہے وَاقْدُمُهُمّا الْحَبُورُ مِنْ نَفْعِهِما [ بقرہ: ۲۱۹]" اوران کا گناہ ان کے فاکدے سے بہت بڑا ہے۔" اور رب تعالی سے زیادہ سپاکون ہے؟ تو جنتی شراب سے نہر دردہوگا، نہ بیٹ میں مروڑ ہوگا، نہ سرپھریں گے، نہ مدہوش ہوں بگ وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الظّرْفِ اوران کے پاس نہر پھریں گے، نہ مدہوش ہوں بگ وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الظّرْفِ اوران کے پاس نہر پھریں گاہوں والی عِنرج موٹی نگاہوں والی تورتیں ہوں گ کَانَّهُنَّ بَیْضَ مَکْنُونُ کُورِ کُورِ کُورِ کَانُوں والی عِنرج موٹی نگاہوں والی تورتیں ہوں گ کَانَهُنَّ بَیْضَ مَکْنُونُ کُورِ کُورُ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُور

مودودي صاحب كاغلط مسئله:

مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حوریں کا فروں کی وہ لڑ کیاں

ہیں جو نابالغ فوت ہوئی ہیں، قریب البلوغ ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔ بے شک کافروں کے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے اور فوت ہو گئے وہ جنت میں جائیں گئے کین ان کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں جائیں گئایی زعفران، مٹی سے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں جائے فر مایا کہ ان کی تخلیق زعفران، کستوری ،عزر اور کافور سے ہوئی ہے۔ مودودی صاحب کے ساتھ علما جق کا یہی اختلاف تھا کہ وہ اپنی رائے سے جو کہنا جا ہے تھے کہ دیتے تھے۔

پھر دیکھو! انہوں نے کتنی غلط بات کہی ہے یہ بڑے افسوں کی بات ہے۔ اس وقت ایک رسالہ چھپتا تھا'' ایشیا' جماعت اسلامی کا۔ اس میں یہ بات شائع ہوئی کہ کس نے مودودی صاحب سے پوچھا کہتم کہتے ہوکہ حوریں کافروں کی نابالغ لڑکیاں ہوں گ اورسلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کہتے ایس ہے اور میر ابھی ایک قیاس ہے۔ سلف صالحین پراتنا بڑاظلم کوئی نہیں کرسکتا کہ وہ محض قیاس پر چلتے تھے حالا نکہ یہ بات بالکل غلط ہے اورسلف صالحین پر الزام محض ہے۔ سلف صالحین نے جو پچھ فر مایا ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں فر مایا ہے۔ میر اایک چھوٹا سار سالہ ہے'' مودودی صاحب کے غلط فتوے' اس میں میں نے خوب رد کیا ہے۔

تو حوری کہیں گی کہ ہم کستوری اور زعفران سے بیدا کی گئی ہیں تہمارا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ خاموش ہو جا تیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم جواب دیں گے بصلوتھی قصیامی ق قصیامی ق حجتیم "ناہوں نے دیا میں نمازیں پڑھی ہیں، روز سے رکھے ہیں، جج کیے ہیں دنیا کی تکیفیں اٹھائی ہیں ان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہے۔

#### دوزخیوں کی احتیاجی:

الله تعالى فرماتے بيں فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ لِي متوجه مول كَ بعض ان کے دوسرے بعض کی طرف۔بعض جنتی متوجہ ہوں گے دوسرے جنتیوں کی طرف یا تیں كرنے كے ليے يُتَسَاّءَ أُونَ الك دوسرے سے سوال كريں گے، يوچيس كے قال قَارِلَ مِنْهُمُ الك كَهَ والاان مِن سے كم كَا إِنْ كَانَ لِي قَرِيْنَ بِصَلَى تَعَامِرا ايكسائهي يَقُولُ وه كَهُمَا تَهَا أَبِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ كياتوان لوكول من ي ج جوال بات كى تقديق كرتے بي عَاذَامِتُنَاوَكُنَّاتُرَابًا وَعِظَامًا عَالَّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہوجائیں گے مٹی اور مڈیاں تو کیا ہم بدلہ دیئے جائیں گے؟ وہ میرا کا فرساتھی مجھے دنیا میں بیہ کہتا تھا کہتم اس بات کو مانتے ہوکہ جب ہم مرے مٹی ہو حاكيل كے برياں ہوكرريزه ريزه ہوجائيں كے توكيا ہميں بدله ديا جائے گا؟ آؤنا ذرا اس كوديكيس كه بدله ملا بي يانبيس؟ قَالَ وه كِهِ كَاسِين ساتھيوں كو هَلُ أَنْتُعُهُ مُظَلِعُهُ رہے کیاتم جھانکنا جاہتے ہو۔ جنت کامحل وقوع اوپر ہے اور دوزخ کامحل وقوع نیجے ہے۔ادروضع بچھالی ہوگی کہایک دوسرے کودیکھیں گےاور با تیں بھی کریں گے۔ سورة الاعراف آیت نمبر ۵۰ میں ہے" اور بکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو آن أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللهُ كه بهادوهار اويرتقورُ اساياني إجو كجھاللدتعالى في مهمين روزى دى ہے قائوا جنت والے كہيں گے إِنَّ اللَّهَ حَرَّ مَهُمَا عَلَى الْكُفِدِيْنَ بِصَّكَ اللهُ تَعَالَىٰ نِي ان دونوں چیز دل کوحرام کردیا ہے کا فرول پر۔'' تو دوزخی جنتیوں ہے روٹی یانی مانگیں گے حالانکہ دنیا میں باضمبر آ دمی حتی الوسع دوسرے کے آ گےرونی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا تا۔

ہم جج کے سفر پر تھے۔ گوجرانوالا کے دوست میر ہے ساتھ تھے ہم حرم کے اندری
بیٹھے کھانا کھار ہے تھے۔ ایک ترکی بے چارہ دور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ بیس نے ساتھیوں
سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اجازت ہوتو اس کو بلالوں؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے
بلالو۔ ایک ساتھی اس کو بلالایا۔ وہ کچی کچی عربی اور فاری جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں
ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور رقم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔
ریہ اس دور کی بات ہے جب مو بائل سروس نہیں ہوتی تھی۔) تین دن بھوکا رہا مگر کی کے
آگے ہاتھ نہیں بھیلایا۔

لین دوزخی جنتیول کے آگے ہاتھ پھیلائیں گےلین حاصل پھینیں ہوگا۔ تو موئن ساتھی کے گا کہ کیاتم جھا تکتے ہو جھا نکنا چاہتے ہو فاظلِع پی وہ جھا کے گافراہ فی اَو آ اِلْجَدِیْدِ پی وہ جھا نکنا چاہتے ہو فاظلِع کے درمیان میں قال فراہ فی اَو آ اِلْجَدِیْدِ پی وہ دیکھے گااس کا فردوست کو دوزخ کے درمیان میں قال کے گایہ موئن اس کو بتا لا الله وسی تا حرف تم ہے، اللہ کی تم اِن کِلْتُ لَتُرُدِیْنِ بے شک قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کردیتا اگر میں تیری باتوں میں آ کر قبر حشر کا انکار کردیتا وَلَوْلاَنِهُ مَنْ اَورا کرنہ ہوتی میرے پروردگار کی فعت اس کا کرم لکھ نُنٹ مِن اللہ فائر نے می ہوتا تہارے ساتھ دوزخ میں حاضر کے ہوئے لوگوں میں الکہ فاضل ہے کہ اس نے مجھے بچالیا لہٰذا کہ بوستوں، کہ بے یارو سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے مجھے بچالیا لہٰذا کہ بے دوستوں، کہ بے یارو سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے مجھے بچالیا لہٰذا کہ بے دوستوں، کہ بے یارو سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کو فوظ ر کھے۔ (امین)

\*\*\*\*

# افها نحن بميتينين

بِشُكُ وه شَجْرَةً الك درخت م تَخْرُ بَحُفْ أَصْل الْجَحِيْمِ جو تكتاب جبنم كى جرْس طَلْعُهَا ال كَخُوتْ كَانَّهُ رُءُوْسُ الشَّلِطِيْنِ كُوياكه شيطانول كيرين فَإِنَّهُمْ لِي الصَّلَى بِيلُولُ لَا كُلُونَ البته كھانے والے ہیں مِنْهَا الله فَسَالِقُونَ لِيل بَعرنے والے ہیں مِنْهَا الى سے الْبُطُونَ اللهِ بَيْثِ ثُمَّ إِنَّ يَمْرِ بِمُثَلَ لَهُمُ ال کے لیے عَلَیْهَا ال پر لَشَوْبًا البنه ملاوث ہوگی مِن حَمِیْمِ کھولتے ہوئے یاتی کی شُعِّانِ مَنْ جَعَهُمُ پھر بے شک ان کے لوٹے کی عَكُم لَا إِلَى الْجَحِيْمِ البِت شَعِلَى مارنے والى آگ ہے إِنْهُمْ بِحِثْك ا انہوں نے اَنْفَوْاابَآءَهُمُ بایاتِ بایدواداکو ضَآلِیْنَ ممراه فَهُمْ عَلَى اللهِ عَدِ بِس وه ال كِقَش قدم ير يُهْرَعُونَ دورُر جبي وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ اورالبتَّ عَيْن مراه موعان سے بہلے أَعْ ثَرُ الْأَوَّلِيْنَ يهل بهت سے لوگ وَلَقَدُا زُسَلْنَافِيهِمُ اور البت تحقیق بھے ہم نے ان میں مُنْذِريْرِ أَرانِ والى فَانْظُرُ لِي وَكُي كَيْفَكُانَ كَيْمِهِ اللَّهِ عَيْفَكَانَ كَيْمِهُ اللَّهِ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْرِ مِن انجام ان لوكون كا جن كو ورايا كيا إلَّا عِمَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِنَهُ مُ مَكُراللهُ تعالى كے يضے موتے بندے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصل وکرم سے جنتی جب جنت میں پہنچ جا کیں گے اور آپس میں با تیں کریں گے ان میں سے ایک کہے گا کہ میر اایک ساتھی ہوتا تھا کا فرمشرک ۔ وہ مجھے کہتا تھا کہتم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جس وقت ہم مرکے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں بدلا دیا جائے گا۔ وہ بزاز ورلگا تا تھا کہ میں قیامت کو تسلیم نہ کروں تو حید کو نہ مانوں آؤ ذرااس کو جھا نک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا نک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا نک کر دیکھے گاوہ دوزخ کے درمیان میں آگ کے شعلوں میں جل رہا ہوگا۔ اس کو خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قتم ہے قریب تھا کہ تو جھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اگر اللہ تعالی کافضل نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا۔

مكافات عمل: مكافات م

اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد مومن ساتھی کے گااینے ساتھیوں کو آفھکا نَحْو م بِمَيْتِيْنَ كيا پس مِمْ بيس مِن مِي والے سيخوش كا ظهار ب إلا مَوْتَتَنَا الاُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ مِلْ مُوت - اب ہم بھی نہیں مریں گے، نہ جنتی مریں گے، نہ دوزخی مریں کے وَمَانَحْنَ بِمُعَذَّبِيْنَ اورنہيں ہميں سزادی جائے گی۔جنتی کہيں کے خ گئے ہم ساری چیزوں سے۔رب تعالیٰ فرمائیں گے اِنَّ هٰ ذَالَهُوَ الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ ہے شک یہ چیزیں البتہ بری کامیانی ہیں۔ دوزخ سے چ گئے جنت میں داخل ہو گئے ، تكاليف سے جان جھوٹ كئى، ہميشہ ہميشہ كى راحتيں اورخوشياں نصيب ہو كئيں۔رب تعالىٰ فرمات بی لیدل هذافلیعمل العیلون ال جیس کامیابی کے لیے ہی جا ہے مل كري عمل كرنے والے عمل كے بغير عاد تا دنيا ميں كي خيبيں ملتا۔ ملازم كو ملازمت كرنى عاہے، مزدور کومزدوری کرنی عاہے، تاجر کو تجارت کرنی جاہیے، زراعت پیشہ کوزراعت كرنى جاہي ، كھ كرے كاتو كھل يائے كا۔ جنت تو بہت فيمتى شے ب جنت كى ايك طا بک کی جگہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے قیمتی ہے ۔ تو اس قیمتی شے کے لیے مل کرنا جا ہے عمل کے بغیر بچھنہیں ماتا۔اور جو کرو گے اس کے مطابق بدلہ یاؤ گے۔شاعر نے کیا

خوب کہاہے:

#### از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بردید جو ز جو

"مکافات عمل سے عافل نہ ہوگندم سے گندم اگتی ہے اور جو ہے جو۔" گندم کے نیج ڈالو گے تو گئدم کا ٹو گے اور جوا گاؤ گے۔ اور جمارا حال بیہ ہے کہ ہم ہوتے تو کچھ نہیں ہیں اور ساری فصلیں کا کئے کی امیدیں لگا کر بیٹے ہیں۔ نہ نمازیں ہیں، نہ روز ہیں مند جج، نہ زکو ق، نہ قربانی ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں گرا کڑیت کا جیں، نہ دکو ق، نہ قربانی ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں گرا کڑیت کا حال یہ ہے کہ حلال وحرام کی تمیز ہے نہ جائز و نا جائز کی پروا ہے اور بخشش کی امیدیں ہیں۔ بویا بچھ نہیں اور کا شنے کے لیے درائی لیے پھرتے ہیں۔

تو الله تعالی فرماتے ہیں اس جیسی کامیابی کے لیے پس جا ہے کہ کا کریں ممل کریں ممل کریں ممل کریں ممل کرنے والے فرمایا اَذٰلِلے خَیْرُ تُنْہُ لَا کیا یہ چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے ، تخت ہوں گے ، خالص شراب ہوگی ، حوریں ہوں گی ، یہ بہتر ہیں بہطور مہمانی کے۔

## زقوم كادرخت:

آم شَجَرَةُ الزَّفُومِ یاتھو ہرکا درخت۔ یہ درخت ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن جوعرب میں ہوتا تھا دہ اتناکر وااور زہریلا ہوتا تھا کہ جانوراس کوسونگھنے کے ساتھ ہی مرجاتے ہے۔ توجہتم میں یہ زقوم کا درخت بھی ہے اور ضریع بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ ہوتا تھے۔ توجہتم میں یہ زقوم کا درخت بھی ہے اور ضریع بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ ہوتا ہیں ہے کہ یہ ایک خار دار جھاڑی ہے بہت کروی۔ زقوم کے تعلق احادیث میں آتا ہے کہ اگراس کے چند قطرے اس زمین پرگرادیئے جائیں تو تمام جان دار چیزیں اس کی

بدبوکی وجہ سے مرجا کیں۔ تو بتاؤ کہ مہمانی کے لیے جنت کے میوے، پھل ، خوشبو کیں بہتر ہیں یا تھو ہر کا درخت اِنَّا جَعَلْنُهَا فِیْتُنَهُ اِلْظَلِمِیْنَ ہِے جَنہ کے میوے، پھل ، خوشبو کیں بہتر کو آز مائش ظالموں کے لیے۔ آز مائش اس طرح ہے کہ یہ درخت اس آگ میں ہوگا جو آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ دنیا کی آگ میں لو ہا، تا نبا پیکھل جا تا ہے پھر جل جا تا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہول گے، سانپ اور پچھو جا تا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہول گے، سانپ اور پچھو ہول گے، انسان بھی جل کر کوئلنہیں ہول گے، جس شخص میں ایمان نہ ہو وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ مادیات پر ایمان رکھنے والدان چیز وں کو کسے مجھے گا؟ ساری بات ایمان پرختم ہوتی سکتا۔ مادیات پر ایمان رکھنے والدان چیز وں کو کسے مجھے گا؟ ساری بات ایمان پرختم ہوتی

تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ترکی میں صمندل نامی ایک جانور ہے اس کی پٹم سے لوگ کپڑے بناتے ہیں۔ یہ کپڑے جب میلے ہوجا کیں تو ان کو آگ میں ڈال ویتے ہیں آگ میل کوجلا دیتے ہیں۔ یہ کپڑوں کو پچھ نبیں ہوتا وہ صاف ہوجاتے ہیں۔ غالبًا دحران نامی

ایک جانور ہے جوآگ میں خوش رہتا ہے جیسے پھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔

اسی آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی مسلم '' فوائد عثمانی' میں لکھتے ہیں: ''سمینی باغ سہارن پور میں بعض درختوں کی نشوونما آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔''

ا ۱۹۳۱ء کے قریب اس باغ میں حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مینید کی تقریر ہوئی تھی۔ اس میں میں بھی تھا۔ اس باغ میں حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مینید بروہ ورخت تھی۔ اس میں میں بھی تھا۔ اس باغ کو میں نے دیکھا ہے کیکن لاعلمی کی بنیاد بروہ ورخت نہیں دیکھ ساکا کیونکہ اس وقت میں نے فوائد عثانہ نہیں بڑھی تھی۔ ایمان ہوتو سب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔

فرمایا فَاِلْهُ وَلَا كُوْنَ مِنْهَا لَهِ الْمُعْلُونَ لِي اللهِ اللهُ اللهُ

زقوم کھانے کے بعد جب بیاس کے گاتو گرم پانی ملے گا یہ فیص السوجوہ [ کہف: ۲۹] وہ جبڑوں کو جُلاڈ الے گا ہونٹوں پر گئے تو ہونٹ جل جا کیں گے و مفسم وہ اس میں بدشکل ہوجا کیں گے۔' او پروالا ہونٹ فیمھا کیا گئے۔' او پروالا ہونٹ پیٹانی کے ساتھ جا گئے گا اور پنچے والا لاک کرناف تک چلاجا کے گا انتہائی بدشکل ہو کرجہنم پیٹانی کے ساتھ جا گئے گا اور پنچے والا لاک کرناف تک چلاجا کے گا انتہائی بدشکل ہو کرجہنم

میں رہیں گے اور چینیں ماریں گے و کھم فیلھا یک مطر خُون [فاطر: ۳۷]" اور وہ چلا کیں گے اس دوز خیس ۔ 'کہ کھے فیلھا ذفیر و شھیق [بود: ۱۰۱]" ان کے لیے دوز خیس چینا چلانا ہوگا۔ 'گدھے کی ابتدائی آ واز کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آ واز کو شھیسے قسیسے تیں ۔گدھے کی ابتدائی آ واز کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آ واز کو شھیسے قسیسے تیں ۔گدھے کی طرح چینی چلا کمیں گے اور سورہ لقمان میں ہے اِن آئے کہ الکھ مواتِ لَصَوْتُ الْحَدِیْرِ [آیت: ۱۹، پارہ: ۲۱]" بے شک سب آ واز وں سے کمی آ واز گدھے کی ہے۔''

پیرکیا ہوگا تُحَدِّانَ مَن جِعَهُ خَلَا اِلَى الْجَحِیْدِ پیربِ شک ان کے لوٹے کی حکد البتہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جب آگ کے شعلوں میں چینیں چلا نمیں گے تو ان کو مہیں زمیر یہ جو شنڈ اطبقہ ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ جب سردی سے تنگ آجا نمیں گے تو کہیں گے ہمیں واپس وہیں لے جایا جائے جہاں ہم تھے کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں سردی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں گرمی اچھی ہے اور جب شدید گری پڑتی ہے تو کہتے ہیں سردی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ دوزخ میں کیوں جائیں گی؟ اِنّہُ مُنَا لَفُوْا اَبَاءَهُمُ مُنَالِّیْن ہے شک انہوں نے پایا باپ دادا کو گراہ فَھُمْ عَدِیْ اَبُون نے پی وادا کو گراہ فَھُمْ عَدِیْ اِن کِیْسِ وَان کے تُنْ قَدْم پردوڑ رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا گراہ کا فیور ہوا کی کے ایک وادا گراہ کی ہیروی کرتے رہے۔

#### تقليد كامعيار:

ہاں اگر آباؤا جداد مجھ داراور ہدایت یافتہ ہوں تو قر آن کریم کا تھم ہے واتیب فی سیسیٹ کی متن آنات اِلی آلفمان: ۱۵]" اور بیروی کراس کے راستے کی جومیری طرف سیسیٹ کی متن آنات اِلی آلفمان: ۱۵]" اور بیروی کراس کے راستے کی جومیری طرف رجوع رکھتا ہے۔"تو گراہ کی تقلید کی شریعت نے تی کے ساتھ تر دیدی ہے۔ ایسی تقلید جو

قرآن دحدیث کے خلاف ہو شریعت کے خلاف ہو بیگراہی کاسب سے بڑاسب ہے۔ لیکن اہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں بیدہ نہیں ہے جس کی قرآن نے تر دید کی ہے۔

اہل اسلام کی تقلید ہے ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے ، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کی راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کی امام کی بات مان لینا جواس نے قرآن وسنت سے اخذ کی ہے ۔ اس نظر بے کے تحت کہ امام معصوم عن الحظاء نہیں ہے ۔ معصوم صرف پنجمبر کی ذات ہے امام مجتہد ہے اور مجتہد کی بات صحیح بھی ہوسکتی ہے۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو گمراہ پایا اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے و کفظ ذخل قَبْلَهُمُ اور البتہ تحقیق گمراہ ہو چکے ان سے پہلے آئی اُلگا قَبْلِی اُلگا اُلگا تا ہے کہا کہ اُلگا تا ہے کہا گائی اُلگا تا ہے کہا کہ اُلگا تا ہے اور قابین بہت ہے لوگ ۔ اکثریت اس وقت بھی گمراہ تھی اور آج بھی اکثریت گراہ وں کی رہے گی ۔ ابسوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گراہ ہوئے تو کیا ان کو حق سے آگاہ ہیں کیا گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پنیمبر نہیں کے بھیے؟

تورب تعالی فرماتے ہیں وکقداً رُسَلُنافِیْهِ مُمَّنْ ذِینَ اورالبت خقیق بھیج ہم نے ان میں ڈرانے والے پنجم بربھیج انہوں نے پنجم رول کی بات نہیں مانی ۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْ خُلِرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِیْنَ پی د کی کیا ہوا انجام ان لوگول کا جن کو ڈرایا گیا ،ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اتمام جمت نہ کرلیں ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۵ پارہ ۱۵ میں ہے وَمَا کُنَا مُعَذِینِیْنَ حَتَٰی نَبِی دَیْمِ رسول بھیج ہیں۔ "جب تک تنہ کہ مرسول بھیج ہیں۔ "جب تک نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج ہیں۔ "جب تک

رسول نہ جیجیں کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ آنخضرت مَثَلِیْ پر نبوت ختم ہے لیکن الحمد للد!

آپ مَثَلِیْ کی وفا دار امت نے نبوت والا سارا ہو جھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور آج

تک دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ قرآن وحدیث بھی اپنی اصل شکل میں موجود

ہیں اگر چہ اہل بدعت نے بردی خرابیاں پیدا کی ہیں لیکن پھر بھی دین شھیں اصل شکل میں
مطے گا۔ تو فر مایا دیکھوان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اِلّا عِبَادَاللّٰهِ الْمُحْلَمِ سِنَنَ وَرِباد مُراللّٰد تعالیٰ کے وہ بندے جو چنے ہوئے تھے وہ عذاب سے نے گئے باتی سب تباہ و بر باد
ہوگئے اور نافر مانی کے انجام کو پہنچ گئے۔

\*\*\*\*

ولقَدْ نَادِينَانُوحُ فَلَيْغُمُ الْمُجِينُونَ ﴿ وَيَجْتَنِنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الكزب العظيم وجعلنا ذريته هم البقين وكركناعلنه في الْإِخِرِيْنَ فَيَسَلَّمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ إِكَ نَجْزِي المُعْسِنِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَكُمَّ اغْرَفْنَا الْخِرِينَ ٩ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرُهِ يُمْ الْحَارَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُومِهِ مَاذَاتَعُبُكُ وَنَ فَ آيِفُكًا الِهَ لَا دُوْنَ الله تُرِيْدُ وْنَ قُوْ فَهَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النُجُوْمِ فَ فَكَالَ إِنْ سَقِيمُ فَتُولُوْاعَنْهُ مُكْبِرِينَ فَرَاعُ إِلَى الهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلاَتَأْكُلُونَ فَمَالَكُمْ لِانتَظِقُونَ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِيًا بِالْيَعِينِ ﴿ فَأَقَبُلُوْ اللَّهِ مِيزِقُونَ ﴿ قَالَ اتَّعَبُّ دُونَ مَا تَنْعِتُونَ هُوَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۖ قَالُوا ابْنُوْ لَهُ بُنْيَانًا فَالْقُولُهُ فِي الْجَهِيْمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُ الْاسْفَلِينَ ١٠ ﴿ وَلَقَدُ اور البعد تحقيق نَادُانَا نُوْمِح إِكَارًا جميل نوح عليه نے فَلَيْعُمَ لِي بهت بى الجمع بن المُحِيْبُون وعائين قبول كرنے والے وَنَجَيْنُهُ اورجم في نجات دى اس كو وَأَهْلَهُ اوراس كَكُر والول كو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ بِوى بِرِي الْهَ عَلْيْمِ الْمُعَظِيْمِ بِوى بِرِي الْمُعَالَى مِن وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ اور كرويا بم نے اس کی اولادکو کھے انہقین وہی باقی رہے والے وَتَرَحْنَاعَلَيْهِ

اور چھوڑا ہم نے اس کے لیے فی الاخرین (اچھاذکر) پچھلوں میں سَلْمُ عَلَى نُوج سلامتى مونوح عاليه ي في الْعُلَمِينَ جَهان والول ميس إنَّا بِشُكَ مِم كَاذُلِكَ الكَاطُرِ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ برله ديت مِن يكى كرنے والوں كو إنَّهُ بِح شكوه مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ جارے مون بندول میں سے تھے شَدِّا غُرَقْنَاالًا خَدِینَ پھرہم نے غرق کر دیادوسروں کو وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ اور بِشُك ان كُروه مِن عے لَا بُر هِيْمَ البت ابراہیم علی اذب آءربا جس وقت آئے وہ اپنے رب کے یاس بقلب والدس وَقَوْمِه اوراني قوم سے ماذاتغ مدون كن چيزول كى تم عبادت كرتي مو أَيفُكَا الِهَا كَياجُهو في خدا دُوْنَ اللهِ الله تعالى سے يْجِينِي تُريدُونَ جَن كاتم اراده كرتے ہو فَمَاظَنُّكُم پي كياخيال ہے تمھارا ہوتِ الْعَلَمِيْنَ رب العالمين كے بارے ميں فَنَظَرَ نَظْرَةً پس ویکھا انھوں نے دیکھنا فی النّہ جُوم ستاروں میں فَقَالَ پس فرمایا النِّ سَقِيْتُ مِن يَهُ رَمُولَ فَتَوَلَّوْاعَتْهُ لِيلَ كِم كَنْ وَلوَّ ان سے مُندبِدِينَ يشت يُعِيركُم فَرَاغَ إِنَّى الْهَبَهِ فِي مَاكُل موت ابراجيم عليه مَالْكُوْلَاتَنْطِقُونَ مَهميل كياموكياتم بولتے نبيل فراغ عَلَيْهِ ليل ماكل

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت گراہ تھی تو سوال بیدا ہوا کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدُا زُسَلُنَا فَي اللهِ مَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ تعالی ہے وَلَقَدُا زُسَلُنَا فَی مِن اللهِ مَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## حضرت نوح علاله كالمخضر تعارف:

فرمایا وَلَقَدْنَادُنَانُوْ مِ اورالبت تحقیق پکارا بمیں نوح ملاہم نے -حضرت نوح ملاہم کا نام عبد العوار تفااور والدمحترم کا نام کمک تھا۔ قوم کی حالت بدیرنوحہ کرتے کرتے ، افسوس کرتے کرتے کو سے نوسو افسوس کرتے کرتے کو ایس سال کی عمر میں نبوت ملی ،ساڑھے نوسو

سال بلیغ کی اورطوفان نوح کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکاراہمیں نوح ملائے ہے۔ تو فر مایا پکاراہمیں نوح ملائے ہے اللہ خد المہ جنہ ہوئ کی بہت ہی اچھے ہیں دعا کیں قبول کرنے والے۔ مسلم عظیم سے مراد:

وَنَجَيْنُهُ وَاهْلَهٔ اور نجات دی ہم نے نوح مالیتے کو اور ان کے گھر دالوں کو میں انگڑی نے گئر دالوں کو میں انگڑ بے انعظیہ میر کی وجہ سے بردی پریٹانی سے کہ قوم کے نفر وشرک کرنے کی وجہ سے بردی پریٹانی تھی تو اللہ تعالی نے قوم کو تباہ کر کے اس پریٹانی سے نجات عطافر مائی۔

اوردوسری تغییریہ کرتے ہیں کرب عظیم سے مراد طوفان ہے۔جوسیلاب ساری دنیا میں آیا ہر شے کو تباہ کیا اور نوح مائیں شتی میں سوار سے ان کو بچالیلہ وَ جَعَلْنَا اُورِیّا ہُنَا ہُم ہُدالْبِقِیْنِ اور کر دیا ہم نے ان کی اولا دکو دہی باتی رہے دالے ۔سیلاب کے بعد حضرت نوح مائیلی کے ساتھ جومومن ساتھی تھے ان سے آگے اولا در مرف حضرت نوح مائیلی کے بیٹوں سے ہوئی ۔حضرت نوح مائیلی کے بیٹوں سے ہوئی ۔حضرت نوح مائیلی کے چار بیٹے تھے۔ایک کا نام کو عان تھا اس کا یام تھا جو کفر پرمرا آخر تک اس نے حق کو قبول نہیں کیا فیکن مِن الْمُغُرِّوِیْنَ [ہود ۳۳]" کی تھا وہ وہ دو الوں میں کو قبول نہیں کیا فیکن مِن الْمُغُرِّوِیْنَ [ہود ۳۳]" کی تھا دم مام تھا رحمہ اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دمیر و بی ، فاری ، روئی ہوئے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھا رحمہ اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دموڈ انی ، جب موجوج اور بیچینی اس کی سے ہیں۔ تیسرے کا نام یاف تھا رحمہ اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دموڈ انی ، جب موجوج اور بیچینی اس کی سل سے ہیں۔

تو حضرت نوح ماليد كى اولادكوالله تعالى نے باقى ركھا وَتَرَفَّ كَاعَلَيْهِ فِي الله عَلَيْهِ فِي الله وَ الله عَلَيْهِ فِي الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

القفت

نام برے ادب واحر ام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں رکھا تا کہ لوگ ان کے کارنا ہے یا در کیس سَلم علی نُفرج فی العلمین سلامتی ہونو ح مائیے پر جہان والوں میں۔ ان کی بری خدمات ہیں اِنا گللاک نَجْزِی الْنَحْمِیْنُ ہِم ہم ای طرح بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ پینبر سے بردھ کر نیک کون ہو طرح بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ پینبر سے بردھ کر نیک کون ہو سکتا ہے اِنَّه مِن عِبَادِنَا الْمُوْمِیْنُ بِعِیْ الله تعالی سال الله تعالی سے نتے مرف موکن ہی نہیں بلکہ الله تعالی کے پینبر بھی تتے ۔ نوسو بچاس سال الله تعالی کا پیغام بندوں کو پہنچایا ۔ نوسو بچاس سال کے دن گئے پر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ نور حین بینوں کو پہنچایا ۔ نوسو بچاس سال کے دن گئے پر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ نور حین بینوں کو بینوں کے اللی کو الله تعالی نے نجات دی ۔ فرمایا شقا کے تیک نوح ہم نے خرق کر دیا دوسر ہے لوگوں کو وَ إِنَّ مِنْ بِشَعْتِ ہِلَا بُر اِیمَ مِنْ بِک بندوں اور پیغیمروں کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم میں ہے البتہ ابراہیم میں ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

### حضرت ابراتيم علايه كالمخضرتعارف

حصرت ابراہیم علیہ نوح علیہ ہے سترہ سو(۱۰۰) سال بعد تشریف لائے ہیں کوئی بروزن موئی شہر میں۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام اُر ہے جواس وقت عراق کا دار الخلافہ تھا۔ اس وقت بادشاہ نمرود بن کنعان تھا جو بڑا ظالم جابر اور مشرک تھا۔ ابراہیم کے والد کا نام قر آن نے آزر بتلایا ہے۔ یہ اس حکومت کا وزیر نہ ہی آمور تھا۔ بت بنانا، بت فانے بنانا اور بت فانوں میں بت پورے کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے بت کرے کھر بت شکن بیدافر مایا۔ حضرت ابراہیم علیہ کی زندگی بڑی آزمائش زندگی ہے۔ اُللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذبح آء رُبّهٔ بِقَلْبِ سَلِنیہ جس وقت وہ آئے زندگی ہے۔ اُللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذبح آء رُبّهٔ بِقَلْبِ سَلِنیہ جس وقت وہ آئے

اپے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر۔ایسالیجے سالم دل لے کر آئے کہ دین کی چیز وں کے بارے میں کوئی شک وٹر دواس دل میں نہیں تھا۔ یا در کھنا! ہمیں بھی اگر دین کی کسی چیز میں شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ایمان اس پختہ عقیدے کا نام ہے کہ بے شک دنیا شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ایمان اس پختہ عقیدے کا نام ہے کہ بے شک دنیا شک ڈالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک دشیداس کے قریب بھی نہ آئے۔

مشرک رب تعالی کا مشرنہیں ہوتا بلکہ ظاہری طور پر دیکھوتو مشرک رب کی بردی عظمت کا قائل ہے۔مشرک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلندہ ورجے کے لحاظ ہے۔ہم سے بہت دور ہے اور ہم برے گناہ گھر جی ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں

ہے جب تک درمیان میں بابوں (بزرگوں) کی سیر هیاں نہوں هو لُاءِ شُفعاءُ نَا عِنْ الله [یونس:۱۸]" بیہ مارے سفارتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ 'دیکھو! کتی عظمت ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ان بابوں (بزرگوں) کے بغیر وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ اور آ تھویں پارے میں ہے وَجَعَدُو اللّهِ مِمَا ذَدَا مِنَ الْحَدُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا " اور تھہرایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے اس میں سے جو پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے اس میں سے جو پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھیتی اور مولیتی ایک حصہ فقائد واللہ قال الله بِز عُمِهِمْ " پھر کہا انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اپنے خیال کے مطابق وَ هن ذا یشر کیوں کے لیے فیماکن یشر کیوں کے ایک وہ تا تی اللہ بی وہ حصہ جوان کے شرکیوں کا ہوتا ہیں وہ نہین اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے ہیں وہ پہنچتا ہے ان کے شرکوں کی طرف ساءً شرکا نِیْقِمُ اور جواللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے ہیں وہ پہنچتا ہے ان کے شرکوں کی طرف ساءً میں ان خاصہ ہوتا ہے ہی وہ فیملہ کرتے ہیں۔ " میں نوان انعام: ۱۳۱۱]" بہت براہے جووہ فیملہ کرتے ہیں۔ "

مشرک لوگ زمین کی پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکا لئے تھے اور اپنے شریکوں کا بھی حصہ نکا لئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ والے جھے سے بچھ دانے شریکوں والی فرھیری میں مل جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اگر شریکوں والی فرھیری میں مل جاتے تو فور آالگ کر لیتے تھے کہ یہ فرھیری سے بچھ دانے اللہ تعالیٰ والی فرھیری میں مل جاتے تو فور آالگ کر لیتے تھے کہ یہ مسکیین میں ۔ تو مشرک رب تعالیٰ کا مشکر نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو مانتے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ثرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علائے نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نیچ تم نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہوئے ہیں جن کا تم ارادہ کرتے ہورب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

کہتے ہیں کررات کا وقت تھا تو م کے افراد بیٹھے تھے شہرے باہر کوئی تہوار منانے کے لیے پردگرام بنارہے سے اس میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے ابراہیم مالئے کو بھی دعوت دی۔ آپ ان کے ساتھ جانا نہیں چا ہے تھے فَنَظَرَ مَظُرَةً فِی النَّہُونِ اللَّہُونِ اللَّهُ وَ اللَّہُونِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

حضرات صحابہ کرام مَنظِمْ نے آخضرت مِنْكِمْ ہے ہوچھا كہ حضرت! آپ وقت ہے پہلے ہوڑھے ہوگئے ہیں آپ کے جم میں كمزورى وقت ہے پہلے آگی ہے؟ آپ مَنْكُمْ نَهُ فَوْدُ وَ اَعْوَاتُهَا '' سورہ ہوداوراس ہیں سورتوں نے ہجے بوڑھا كرديا ہے۔'' سورہ ہود میں كافی بحرم قوموں كی جابى كاذ كركرنے كے بعداللہ تعالی نے فرمایا و كے فرلاك آخے دُ رَبِّكَ إِذَا اَحْدَدُ اللهُ اللهُ رَاى وَ هِمَى ظَالِمَةُ وَ اَعْوَالُهُ اللهُ الل

#### کوا کب برستی :

توفر مایاتمهاری کواکب برسی کی وجہ سے میں بیار ہوں اور بیدو حاتی بیاری جسمانی يمارى سے بھی سخت ہوتی ہے فَتَوَلَّوْاعَنْهُ مُدْبِرِینَ لِس پھر گئے وہ لوگ ان سے یشت پھیر کر۔ دار الخلافہ کے بت خانے میں جوشاہی بت خانہ تھا اس میں اس وقت بہتر ( ۷۲ ) بت تھے۔ان کوخوشبو ئیں گئی ہوئی تھیں بھی کے سامنے حلوار کھا ہوا ہے ،کسی کے سامنے کھیراور کسی کے سامنے سویاں اور کسی کے سامنے قور ماکدان میں بابے برکت ڈالیں گے اور ہم بعد میں کھائیں گے۔ سارے تہوار منانے کے لیے چلے گئے فراغ إتى القتهد يس ماكل موسة ابراميم ماليدان ك خداول كي طرف اوركلهاري بعي ساتھ ك من تق ميليان كَمَاته مُداقِ كما فقال بس فرمايا الاتَّا تُكُون كما تم كهات نبيل كمير، سويال ، قور ما محند اجور ما يكمات كيول نبيل؟ ما تعين لا تَنْطِقُونَ حمهي كيا ہو گيا بولنا تھا كيون نبير ؟ مُكركس نے كوئى چيز كھانى تھى اوركس نے بولنا تھا فَ اغَ عَلَيْهِ مُضَرِبًا بِالْبَيْنِ لَي مِين كَمِعنى قوت كے ہيں پس مائل ہوئے ابراہيم مانساء ان پر مارتے ہوئے بوری قوت کے ساتھ ۔سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۵۸ یارہ ۱۷ میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ " يِلَ رَوْالا ابراجِم مَاكِيم فَ فَ عَمَا لَهُمْ مِنْكِمِ مِنْكِمِ مِنْ عِنْهِ فَعَ ان کے بتوں کو تکڑ ہے تکڑے گران میں سے جو برا تھااس کو چھوڑ دیا تا کہ وہ اس کی طرف رجوع كرين كرجو يحمين نے كيا ہاس كى تحقيق تو ہوگى ۔ تواس موقع براس كاوجود مجصفائده دے گاجب محقق شروع مولی توابرامیم ماسے فرمایا فسنسلوهم إن كَانُواينْطِقُونَ بِهِلَاتُوان خداوُل سے يوجهونا كرتمهارايد حشركس نے كيا ہے اگريد بولتے یں۔ پھراس بڑے کرو گھنٹال سے پوچھوشایداس نے پچھ کیا ہو اف م نیکسوا علی دو و

سِهِمْ پِن حَقِن كرنے والوں نے سرجھاوی اور كہنے لگے كقان عَلِمْت ما هؤلاءِ

يَ نَظِفُونَ بِحُك آبِ جانے ہِن كہ يَ نُفَلُونِين كرتے فرمايا أَتِ لَن كُمْ وَلِمَا

يَ نَظِفُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ افسوں ہے تہارے اوپراور تہارے خداوں پہمی جن كی تم

پوجا كرتے ہو، تو قعات ركھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ جواپی جان نہیں بچا سكتے ، بول

نہیں سكتے ہے ران لوگوں نے كہا حَرِقُوهُ وَانْصُرُوْا الْهَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِمْنَ جَلاوُ

ابراہیم عالیے كواور مدد كروا ہے خداوں كی اگرتم پھے كرنے والے ہو۔ تو ماكل ہو كابراہیم عالیہ ان پر مارتے ہوئے قوت كے ساتھ فَا فَیْدُونَ الْدَیْویَونُونُ پُس متوجہ ابراہیم عالیہ کی طرف دوڑتے ہوئے ، گھراتے ہوئے۔

خضرت ابراجيم علائيليم كالمتحان

ہاتھوں ہے بھی تراشے ہوئے ہیں۔ بیتہارے خود ساختہ ہیں وَاللّهُ خَلَقَہُ خُروَمَا اللّهِ عَلَقَہُ خُروَمَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ خَلَقَہُ خُروَمَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ نِيْ اللّهِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

داری کی روایت میں ہے جُرِد عَنِ القِبَابِ " حضرت ابراہیم علیے کے سارے کپڑے اتار دیئے گئے اور ہاتھ پاؤں با ندھ کرآ لہ بخیق کے ذریعے آگ میں فال دیا گیا۔ "ساری مخلوق بمع باپ کے تماشائی تھی اورا تظار میں تھی کہ اب سر بھٹے گا تھ ، موگ ہار ہے دل تھنڈ ہے ہوں گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورة الا نبیاء آیت نمبر 19 میں ہوگ ہار ہو دل تفال فرماتے ہیں قُلُنَا یَا نَدُ کُونِی بَرُدُدُاوَسَلْمَا " بم نے کہاا ہے آگ ابو ہا شختری اور سلامتی والی عکم لے آب راہیم بر۔ "رسیاں جل گئیں حضرت ابراہیم ملیا۔ عاصندی اور سلامتی والی عکم ہے آگ نے حضرت ابراہیم علیے کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم ملیا ہے کہا ہو کہا ہو محضرت ابراہیم ملیا ہے کہا تھی اسلام کے آگ نے حضرت ابراہیم علیا ہے کہا تھی ہا کہ کہا ہو کہا ہو محضرت ابراہیم ملیا ہے کہا تھی ہا وی کھل گئے آگ نے حضرت ابراہیم علیا ہے ہوں۔ حضرت ابراہیم ملیا ہو ہوں۔

حافظ ابن کیر برائیہ اقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مالیے کو والدنے کہا نیستہ مالیے اس کے باوجود ابنا السر بہت اچھا ہے۔ 'اس کے باوجود ابنا دھڑ ااور گرود نیس چھوڑ ا۔ یہ دھڑ ابہت ہری شے ہے ۔ لوگ رسومات ، بدعات کو جانے دھڑ ااور گرود نیس چھوڑ ا۔ یہ دھڑ ابہت ہری شے ہے ۔ لوگ رسومات ، بدعات کو جانے کے باوجود نیس چھوڑ تے کہ ناک رہ جائے ۔ تو کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو کھوڑ تی ہوئی آگ میں ڈالو فارائ واید گیدًا پس ارادہ کیا انہوں نے ایک عمارت بناؤ اور اس کو کھوڑ تی ہوئی آگ میں ڈالو فارائ واید گیدًا پس ارادہ کیا انہوں نے ایک

تدبیر کاابراہیم مائیے کے بارے میں فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفَلِیْنَ پی کردیا ہم نے اس کو پست ۔ ذلیل کیا،خوار ہوئے حضرت ابراہیم مائیے کا پچھنہ بگاڑ سکے لیکن مانا بھی کوئی ہیں نہاپ نہ کوئی اور .....

\*\*\*\*

وكَالَ إِنْ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيْ سَيَهْ بِين ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّلِحِينَ ۞ فَبَشَّرُنِهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ ۖ فَلَتَّا بِلَغُ مَعَدُ السَّغَى قَالَ يْبُنِي إِنَّ آرَى فِي الْمِنَامِ إِنِّي آذْ بِحُكَ فَانْظُرُمَاذَاتَرَى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَبَعِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصِّيدِيْنَ اللهُ مِنَ الصِّيدِيْنَ فَكِتَا اسْلَمَا وَتَلْوَ لِلْجِيدِينَ قُونَا دَيْنَهُ أَنْ يَابْرُهِ يَمُ فَقَدُ صَدَّفَتَ الرُّءِيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُيْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُو الْبِلُوُّا الْمُبِينُ@وَفَكَيْنَاهُ بِنِ بَيْ عَظِيْمِ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْإِخِرِيْنَ فَسَلَوْعَلَى إِبْرِهِيْءَ فَكَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ فَ الله مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَبَنْكُرْنِهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى السَّعْقُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا هُحُسِنَّ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ قَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ قَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿

وَقَالَ اور فرما یا ابراہیم ملیہ نے اِنّی بہتا کیدوہ میری جانے والاہوں اِلیٰ رَبّ ایپ رب کی طرف سَیَهٔ دِیْنِ بہتا کیدوہ میری راہنما کی کرے گا رَبّ هَبُ لِیْ اے میرے رب مجھے عطاکر مِنَ الصَّلِحِیْنَ نَیُوں میں ہے اولاد فَبَشَرْنُهُ یِس ہم نے خوش خبری سائی ان کو بِعُلْمِدِ حَلِیْمِدِ ایک لڑے کی جو بڑا حوصلے والاتھا فَلَمَّا بَلَغَ یِس جس وقت وہ پہنچا مَعَهُ الشّعْمی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو کے ان کے ساتھ دوڑی عمرکو کی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو کی ان کے ساتھ دوڑی عمرکو کی ان کے ساتھ دوڑی کی ان کے ساتھ دوڑی کی جو بڑا دی کے ساتھ دوڑی عمرکو کی ان کے ساتھ دوڑی کی جو بڑا دی کے ساتھ دوڑی کی جو بڑا دی کے ساتھ دوڑی کی جو بڑا دی کے ساتھ دوڑی عمرکو کی جو بڑا دی کے ساتھ دوڑی کی جو بڑا دو کے ساتھ دوڑی کی جو بڑا دو کے ساتھ دوڑی کو بڑا دو کے ساتھ دوڑی کی جو بڑا دو کے ساتھ دو کے ساتھ

الْمَنَامِ خُوابِ مِن أَنِي أَذْبَحُك يِ شُكُ مِن تَجْمِ وَنَح كرر ما مول فَانْظُرُ لِي وَيَهُو مَاذَاتَرٰى كيارائے ہے آپ ك قَالَ انہوں نے كما يَأْبَتِ الممراباجان افْعَلْمَاتُؤْمَرُ كرواليسجسكاآب كوهم مواج سَتَجدُنِ بِتَاكِيدَ إِي نَين كَ مِحْ إِنْ شَآءَاللهُ مِنَ الصّبرير أكرالله تعالى في جاباتو صركر في والول ميس س فَلَمَّ أَسْلَمًا يس جس وقت مو گئے دونوں فرماں بردار وَ تَلَه اللَّهَ اللَّهِ اور كرا دياس كو بیٹانی کے بل وَنَادَینه اورہم نے اس کوآوازدی اَن یّان طاعه اے ابراميم قَدْصَدَّقْتَ الرُّءْيَا تَحْقِقْ آبِ فِي الرَّاعِلَا فُوابِ إِنَّا كَذَٰلِكَ بشك بم اس طرح نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ بدلددية بي نيكى كرنے والول كو إِنَّ هٰذَا بِشُك بِيبات لَهُوَ الْبَلَّوُ الْمُبِينُ البِته بِيصري آزمانش ب وَفَدَيْنُهُ اوربهم فِ فَديدِياس كو بذِبْجِ عَظِيْمِ وَنَ كُرفِ كَالْكُ عَظِيم جانوركا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ اورجم في جِهورُ الس كاذكر في الْاخِريْنَ مجهلول مِن سَلْةُ عَلَى إِبْرُهِيْمَ اللهم اللهم الله عليه ير كَذُلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ اسى طرح بم بدله وية بين نيكى كرنے والوں كو إنَّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ بِشَكَ وہ ہمارے مومن بندول میں سے تھے وَيَشَمْ نَهُ باسطق اورجم نے اس کوخوش خبری دی اسحاق کی (ملطة) نبیتًا مِن الصّلِحِينَ جوکہ اللہ تعالیٰ نے نی تھے نیکوں میں سے وَبْرَكْنَاعَكَیْهِ اورہم نے برکت

نازل کی اس پر وَعَلَی اِسْلَقَ اوراسحاق پر وَمِنْ ذُرِّ یَبَیْهِمَا اوران دونوں کی اولاد میں سے مُحْسِنُ یکی کرنے والے ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ اور اینفس پرظلم کرنے والے ہیں واضح طور پر۔

حضرت ابراہیم مالیے، کا واقعہ چلا آر ہا ہے کہ حضرت ابراہیم مالیے، کو بتوں کوتو ڑنے کی پاواش میں آگ کے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے آگ کو تصندا کر دیا۔ بھٹے کی جگہ باغ بنا دیا۔حضرت ابراہیم ملے، کے بدن مبارک کا ایک بال بھی نہ جلا۔ کتنا بڑا کرشہ تھا گرایک آ دمی بھی مسلمان نہ ہوا۔اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔

#### بجرت ابراتيم عليه :

ہاجرہ علیات کے بیٹ سے ہوئے۔ان دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ان
کے علاوہ تین بیٹے اور تھے۔تورات اور تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ایک کا نام مدین،
ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار تھارتہم اللہ تعالی ۔ بیٹی کوئی نہیں تھی صرف بیٹے ہی
تھے۔اللہ تعالی نے حضرت اساعیل مالیے عطافر مایا پھر تھم دیا ماں بیٹا دونوں کو دہاں چھوڑ
آ دُجہاں کا میں تھم دوں اور بیوی کو بتانا بھی نہیں ہے۔

چنا نچه حضرت ابراہیم ملید مصرت ہاجرہ عبداللہ اور اساعیل ملید کو لے کر چل بڑے ۔ جہال کعبہ اللہ ہے یہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پائی تھا نہ کوئی انسان تھا ہوا ہے ۔ بہال کعبہ اللہ ہے یہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پائی تھا نہ کوئی انسان تھا ہواد خیرے فیڈی ذرّع [ابراہیم : سے ایک وادی میں جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے۔ ' مشکیزے میں تھوڑا سا پائی تھا اور تھوڑی کی مجوری تھیں ۔ بید حضرت ہاجرہ عینالہ اللہ کو اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ منہ سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جارہ ہو ااَمر ک الله کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ منہ سے بولے نہیں ، اشارے کے ساتھ فر مایا کہ ہاں! رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اس وقت حضرت باجرہ عینالہ آئا لا یُضیّع نیا اللہ تن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرےگا۔''کوئی باجرہ عینالہ آئا لا یُضیّع نا الله '' پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرےگا۔''کوئی فرنہیں ہے حضرت اساعیل رہینے نے ایزیاں رگڑیں تو اللہ تعالیٰ نے آب زم زم کا چشمہ جاری کردیا۔

### حضرت ابراہیم علیدے کا ایک اور امتحان:

یکھدنوں کے بعد قبیلہ بنو بُر ہم کے لوگ وہاں آئے پانی و کھے کر بڑے خوش ہوئے اور کھے دنوں کے بعد قبیلہ بنو بُر ہم کے لوگ وہاں آئے پانی و کھے کر بڑے خوش ہوئے اور کھم رنے کی اجازت وے دی۔ انہوں نے وہاں اپنے مکان اور خیمے لگالیے۔ حضرت ابراہیم مالیے آئے جاتے رہتے تھے۔ جب

چنانچہ ابراہیم مالیے حضرت اساعیل مالیے کو لے کرمنی کی طرف چل پڑے۔
رائے میں ایک بزرگ صورت جس نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہواتھا، ملا اور بڑی ہمدردی
کے انداز میں سلام کے بعدسوال کیا حضرت! کہاں جارہ ہیں؟ فر مایا ہے بیٹے کوذن کرنے کے لیے ۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فر مایا بہی ہے۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فر مایا بہی ہے۔ کہنے لگا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حضرت! کواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ اور ایک باطن ہوتا ہے۔ اور ایک باطن ہوتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے۔
سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے۔

تے۔ ادھر اُدھر سے کنگریاں اٹھا ٹیں اور اس نفیحت کرنے والے کو اللہ اکبر! کہد کر ماریں۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے بھاگ جا پہاں ہے۔ وہ شیطان تھا۔ پچھ آگے گئے تو پھر آگیا اور کہنے لگا حضرت! پچھ سوچیں تو سبی بیٹے کو ذک نہ کریں پچھ اور کرلیں۔ حضرت ابراہیم ہے پھرسات کنگریاں اٹھا کر اللہ اکبر کہد کراس کو ماریں۔ آخروہ بھی شیطان تھا پچھا چھوڑنے والانہیں تھا۔ آگے جا کر پھر کھڑا ہو گیا اور نہیں ماریں۔ آخروہ بھی شیطان تھا پچھا چھوڑنے والانہیں تھا۔ آگے جا کر پھر کھڑا ہو گیا اور نہیں کرنا شروع کر دیں کہ بیٹے کو ذکح نہ کریں۔ حضرت ابراہیم مالیے نے پھرسات کنگریاں اٹھا کراس کو ماریں کہ بھاگ جا، میں رب تعالی کے حکم کو بجھتا ہوں۔ آج کل جور می کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مالیے کے کہ کو بھتا ہوں۔ آج کل جور می کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مالیے کی کروٹ کی سنت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکماً آسُکہا ہیں جس وقت ہوگے وہ دونوں فرمال بردار وَتَلَهُ فِلْهَ بِينِ اور بَرادِياس كو بيثانی كے بل وَنَادَيْتُ اَنْ يَابُرُ هِيْمُ اور بم نے اس كو آ واز دى اے ابراہيم قَدْصَدَ قُتَ الرُّ عْيَا تَحْقِقَ آپ نے سِچا كردكھا يا خواب اس كو آ واز دى اے ابراہيم قَدْصَدَ قُتَ الرُّ عْيَا تَحْقِقَ آپ نے سِچا كردكھا يا خواب ان اس كو آ واز دى اے ابراہيم قَدْصَدَ قُتَ الرُّ عْيَا اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اب ال واقعہ کے تناظر میں بیمسکتہ جھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواغیب دان کوئی نہیں ہے۔ بال غیب کی خبریں جتنی اللہ تعالیٰ نے پیغیبروں کوعطا فر مائی ہیں وہ حق ہیں ان میں سے سی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ رہاغیب تو وہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ ای طرح ہر چیز کا جاننا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دیکھو!اگر ابراہیم میت کو پہلے ہے اس بات کاعلم ہوتا کہ میر بے لڑ کے نے ذریح نہیں ہونا تو ابراہیم مین کی تربانی کی کوئی قدر باقی ندر ہتی ،معاذ اللہ تعالیٰ ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ جینے نے کھیلا ۔ حضرت ابراہیم ندر ہتی ،معاذ اللہ تعالیٰ ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ جینے نے کھیلا ۔ حضرت ابراہیم

مالید مجی پینمبر ہیں اور حضرت اساعیل مالید بھی ۔ گواس وقت اظہار نبوت نہیں ہوا گرنبی پیدائش طور پر نبی ہوتا ہے۔ اگران کوعلم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کوعلم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کوعلم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کوعلم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہے کہ اباجی! آپ کو جو تھم ملا ہے کر گزر و مجھے آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے یا کیں گے۔

یادر کھنا! انجام کا نہ ابراہیم مالیے کو کلم تھا اور نہ اساعیل مالیے کو کلم تھا کہ کیا ہونا ہے؟
حضرت ابراہیم مالیے بھی بجھتے تھے کہ میں نے بیٹے کی قربانی دین ہے اور حضرت اساعیل مالیے بھی بجھتے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے۔ اس نیت کی بنیاد پران کی قربانی سب سے اونجی ہے۔ اگر پہلے سے علم ہوتا تو پھر اس قربانی کی حیثیت کھیل کے سوا پچھ بھی نہیں ہے۔ تو پروردگار نے آواز دی اے ابراہیم! آپ نے خواب کو بچا کردکھایا۔ بے شک ہم اس مالی کے داور اس کی کے دار اس مالی کے موا کے بھی نہیں اس مالی کے موا کے بھی نہیں کی کرنے والوں کو اِن ھٰذَالَةُ وَالْبَلِّ وَالْفَرِینُ بِحُت بھے کہ میں نے قربانی ویا ہے کہ ابراہیم مالیہ بھے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے وان کو فد ہو دیا برائی قربانی کا۔

اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا کہ اس کی قربانی
کرد۔ادردوسری تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیقر بانی اتن پسندیدہ تھی کہ قیامت تک
اس سنت کوجاری فرمادیا۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ محابر کرام سطنتے نے آنخصرت مالی کیا ہے۔ سوال کیا ما هندہ الاضاحی یا دسول الله "اے الله "اے الله کے رسول یقربانیاں کیا ہیں؟" آنخصرت مالی نے فرمایا کہ سنة ابیکم ابر اهیم "بیتم ارے باب ابراہیم مالی کاطریقہ

ہے۔ "چر ہو چھا فک اکنا فیھا" ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟" آپ ہا گئے نے فرمایا

بیٹیلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ" جانور کے جہم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔" اس لیے کہ اس کا گوشت لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے اور دوسرا نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گی۔ اور بڑے جانور میں تو سات آدمی شریک ہوں گے اور چڑے کے بھی سات جھے ہوں گے تو بال بھی تھوڑے ہوں گے۔ تو الحمد للذ! حضرت ابراہیم عاہیے کا پی طریق آج کے جلاآر ہا ہے۔

فرمایا وَتَرَخُنَاعَلَیْهِ فِی الْاخِرِیْنَ اور ہم نے چھوڑ اان کا اچھا ذکر پچھلوں میں۔ کتنی دنیا حضرت ابراہیم علیے کے ساتھ مجت کرتی ہے سلام ہوابراہیم علیے ہی گذلک نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ای طرح ہم بدلددیے ہیں نیکی سلام ہوابراہیم علیہ پر گذلک نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ای طرح ہم بدلددیے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُوْمِنِیْنَ بِثَک وہ ہمارے مومن بندول میں سے تھے۔ یہ فوش خبری تو تھی اسامیل علیہ کی اور ان کی قربانی کا ذکر تھا۔ آگے اسحاق علیہ کی خوش خبری کا ذکر ہے۔

## حضرت اسحاق علايله كى خوشخبرى:

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبَشَرُ اللہ بِاللہ لِحَق اورہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق ملائے کی ۔ حضرت اساعیل ملید کی خوش خبری اور قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق کی ۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ پہلا واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ پہلے اس لڑ کے کی خوش خبری تھی جس کو ذریح کیا گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذریح نہیں کیا گیا یعنی اسحاق ملائے ۔ کیونکہ قربانی کا سار ۱۰ اقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی مسلینے ۔ یہود ز ، اور عیسائی اس بات پرمصری کہ کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی مسلینے ۔ یہود ز ، اور عیسائی اس بات پرمصری کہ

قربانی اسحاق مالیے کی ہوئی تھی اور اس پر انہوں نے اتنی کثرت سے روایات بیان کی ہیں کہ بعض اجھے بھلے بزرگ غلط ہے۔ اس کا ایک شکار ہو گئے ہیں حالانکہ یہ دعوی بالکل غلط ہے۔ اس کا ایک قریدہ تو یہ ہے کہ قربانی والے بچے کے ذکر کے بعد اسحاق مالیے کی خوش خبری سائی ایک قریدہ تو یہ ہے کہ قربانی والے بچے کے ذکر کے بعد اسحاق مالیے کی خوش خبری سائی اسکی۔

دوسراقریدیہ ہے کہ بارھویں پارے میں ہے فَبَشَّدُ نَھَا بِاِسْحٰقَ وَ مِنْ وَدَآءِ
اِسْحَاقَ یَعْقُوْبَ | ہود: اک |' اور ہم نے خوش خبری دی اس کواسحاق بیٹے کی اور اسحاق
کے بعد یعقوب پوتے کی۔' اب سوال یہ ہے کہ اگر بجین ہی میں اسحاق مالیے کی قربانی
ہونی ہوتی ہوتی کہ اللہ تعالی خوش خبری سنارہ ہیں کہ بی بی سارہ
تہارے ہاں لڑکا ہوگا پھر تمہاری زندگی ہی میں تمہارا پوتا بھی ہوگا۔ قربانی کے علم کے
ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بجین میں ہی ختم ہو گئے تو پوتے کی نوبت کہال
ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بھین میں ہی ختم ہوگئے تو پوتے کی نوبت کہال
ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بھین میں ہی ختم ہوگئے تو پوتے کی نوبت کہال
ساتھ ہی ؟ لہٰذا واضح بات ہے کے قربانی اسحاق مالیے ہی نہیں ہوئی حضرت اساعیل مالیے۔
کی ہوئی ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے آن خضرت تلقیق نے فرمایا آنا ابن ذَبیعتین '' میں ووذ بیحوں کا بیٹا ہوں ایک اساعیل سب اور ایک والد محترم۔' آپ سلی کے دادا جی نے میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں چھوٹے کواللہ تعالی منت مانی تھی کہ میرے دی بیٹے میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں چھوٹے کواللہ تعالی کے لیے ذرج کر دوں گا۔ زمانہ جا بلیت میں بیمنت بھی مانی جاتی تھی۔ تو آپ سائی کے اواللہ سب سے چھوٹے تھے۔ منت پوری ہوگئی تو حضرت عبد اللہ کو ذرج کرنے کے لیے والد سب سے چھو چھوٹے میں کہ منے ذرج نہیں کرنے و بناان کے برلے میں فید یہ وے دو۔ تو سواونٹوں کا فید یہ دلوا کر حضرت عبد اللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لبندا قربان ہوئے وے دو۔ دو۔ تو سواونٹوں کا فید یہ دلوا کر حضرت عبد اللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لبندا قربان ہوئے

ذخيرة العنان

والعصرت اساعيل ماليام بين ندكه اسحاق مالياير

تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے خوش خبری دی اس کواسحاق بیٹے کی نیڈیافن الصلیحین جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے نیکول میں سے ۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پخبر معصوم ہیں نیک ہیں و بڑکٹ عکنے ہے اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ بر وَعَلی إِنسطَیٰ اللہ علیہ اللہ ہے۔ اور اسحاق علیہ ہے کے بیٹے یعقوب علیہ ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے ۔ حضرت یعقوب علیہ ہے جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی ۔ یعقوب ملیہ سے لے کر حضرت میسی ملیہ تک تقریبا چار ہزار پخبران میں آئے اور تین مشہور آسانی کی برا ہیں بنی اسرائیل کی طرف نازل کی گئیں ۔ تورات موئ علیہ کوئی ، زبور داؤد علیہ کوئی ، زبور داؤد علیہ کوئی ، ورات موئ علیہ کوئی ، زبور داؤد علیہ کوئی ، اور ان کی اولاد میں بڑی برکتیں رکھیں وَ هِن ذَوِ تَقَیّمِهِ مَا اور ان کی اولاد میں مہیہ کوئی ہیں کھلے طور پر ۔ کفروشرک کرنے والے بیل وَ ظَالِمَ یِنَفْسِهِ مَہِ نِنَ اور ان کی والے دونوں ان میں ہوں گے ۔ بیابراہیم علیہ اور ان کے دوبیوں کاذکر ہوا۔ اور ان کے دوبیوں کاذکر ہوا۔

\*\*\*\*

### وَ لَقَالُ مَنْتًا عَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿

و نَجَّيْنَهُما وقومهما مِن الكرب العظيم ونصرنه مُوكانوا هُمُ الْغَلِيدِينَ هُو الْتَنْهُمَا الْكِتْبِ الْمُسْتَمِينَ هُوَهَا يَنْهُمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ فَوتَرُكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاخِرِيْنَ أَفْسَلَمُ عَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْنِرِي الْمُحْسِنِينِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ إِلْمَاسَ لَبِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ اذْ قَالَ لِقَوْمِهَ الاتتقرن وأتن عُون بعث لاقتن رُون أحْسَى الْهَا لِقِن اللهُ رُبِّكُمْ وَرَبِّ إِيَا لِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَانَّهُ مُ لَمُعْضَرُونَ ﴿ الكعباد الله المعنى عن الكين المعنى الكين سَلْمُ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذَلِكَ نَجْزِي الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْكًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ لُوْكًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجِنْنَهُ وَ آهُلُهُ آجُمُعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿ ثُنَّمَ حَمِّرْنَا الْاِخْرِيْنِ ٥ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ مَ مُصْبِعِيْنَ هُوَ بِالْيُلِ اَفُلَاتَعُقِلُونَ ﴿ فَا

وَلَقَدْمَنَنَا اورالبت تحقیق ہم نے حان کیا عَلَی مُوسی وَ هُرُون مولی ملیے اور ہارون ملیے پر وَ نَجَیْنُهُمَا اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو مِنَ انْکَرْبِ انْعَظِیْمِ بڑی پریٹانی سے وَقَوْمَهُمَا اور ہم نے ان کی مدوکی فَکَانُواهُمُ انْخُلِینِ پُن وہی وَ فَکَانُواهُمُ انْخُلِینِ پُن وہی وَ فَکَانُواهُمُ انْخُلِینِ پُن وہی

غالب ہونے والے تھے وَاتَينهُمَا اوردى ہم نے ان دونوں كو الْكِتْت الْمُسْتَبِيْنِ الك واضح كتاب وَهَدَيْنَاهُمَا اورجم في راجماني كي الن وونول كي الصِّرَاطَالْمُتْتَقِيْمَ صراطمتنقيم كي وَتَرَكْنَاعَلَيْهِمَافِي الْآخِرِيْنَ اور چھوڑا ہم نے ان دونوں کا اچھاذ کر پچھلے لوگوں میں سلام عَلی مُوسٰجی وَهُرُ وَرَبِ سَلَام بَوْمُوى عَالِيهِ يِهِ أُور بِارُونَ عَالِيَّهُ يِ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ اسى طرح مم بدلددية بين نيكى كرف والول كو إنَّهُمَا هِ شك وه دونول مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤُمِنِيْنَ جارے مومن بندول میں سے تھے وَإِنَّ اِنْيَاتَ اور بِشُك الياس عليه لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ البته رسولول ميس سے تص إِذْقَالَ جَس وقت كَهَا الْهُول نِي لِقَوْمِهُ الْيُقُومُ كُو أَلَا تَتَّقُونَ كياتم دُرتِ نبيس أتَدْعُون بَعُلًا كياتم يكارتِ موبعل كو وَتَذَرُونَ اور جھوڑتے ہو آخس الْخَالِقِين سب سے بہتر بنانے والے کو الله رَبَّكُ الله جوتمهارارب ع ورَبّابَآيِكُمُ الْأَوَّلِينَ اورتمهار عيك آباء واجداد کا بھی رب ہے فک ذَبُوْه پس انہوں نے جھٹلایا اس کو فَانَّهُمْ لَمُحْضَرُ وْنَ لِي بِشَكُ وه البنة حاضر كيه جائين ك إلَّا عِبَا دَاللهِ الْمُخْلَصِدُ مَرَ الله تعالى كے يخ ہوئے بندے وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ اور ہم نے چھوڑ ااس کا اچھاذ کر فِي الْاخِرِيْنَ بَحِجِهلوں میں سَلْمُ عَلَى إِلْيَاسِيْنَ سلام ہوالیاسین پر اِٹاگذلِكَ نَجزى الْمُحْسِنِیْنَ بِشُك ہم ای طرح بدلہ

دیے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنگا مِن عِبَادِنَاالْمُوْمِنِیْن بِی کُسُدوہ میں سے تھا وَ اِنگاؤهٔ اور بِ شک لوط علیہ تَمِن الْمُرْسَلِیْنَ البتہ رسولوں میں سے ہیں اِذْنَجَیْنهٔ جسوفت ہم نے نجات دی الکُرْسَلِیْنَ البتہ رسولوں میں سے ہیں اِذْنَجَیْنهٔ جسوفت ہم نے نجات دی ای کہ کام گھر والوں کو اِلّا عَجُوزًا مگرایک بوڑھی فی الْغیرِیْنَ بیجے رہے والوں میں سے تھی شَدَدَمَّرُنَا مگرایک بوڑھی فی الْغیرِیْنَ بیجے رہے والوں میں سے تھی شَدَدَمَّرُنَا اللهٰ خَرِیْن کی می اللهٰ کردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنَدِی می اور بِ شک ہم لئم اللهٰ وَ اِنگھُونُ اللهٰ کَرویا ہم نے دوسروں کو وَ اِنَدِی می کے وقت وَ اِنگین اور رات کو اَفلات مُغیلُون کیا ہی ہم ہم ہے نہیں۔ ہو آئی اور رات کو اَفلات مُغیلُون کیا ہی ہم ہم ہم ہم ہی ہیں۔

اس سے بل آیت نمبر ۷۲ میں ہے وک قد آدسکنا فیھم مُنْدِدِیْنَ ''اورالبتہ خقیق بھیج ہم نے ان میں ڈرسنانے والے۔'' پھرنوح مالید کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم جی اور اور اساعیل مالید کا، پھر اسحاق مالید کا۔اب انہی ڈرانے والوں میں سے موی مالید اور بارون مالید کا ذکر ہے۔

بارون مالید کا ذکر ہے۔

### حضرت موی مالیام اور بارون مالیام کا ذکر:

اللہ تعالی فرماتے ہیں و لَقَدُمَنَاً عَلی مُوسٰی وَ هُرُونَ اور البتہ تعیق ہم نے احسان کیا مُویٰ علیہ اور حضرت ہارون علیہ بڑ۔ حضرت مویٰ علیہ اور حضرت ہارون علیہ دونوں بھائی سے عمر میں حضرت ہارون علیہ مویٰ علیہ سے تین سال بڑے شے اور دونوں بھائی سے میں سال بڑے شے اور دونوں کی عمریں ایک سومیں سال (۱۲۰) تھیں۔ حضرت ہارون علیہ تین سال پہلے فوت ہوئے اور مویٰ علیہ تین سال بعد میں فوت ہوئے ۔ اس زمانے میں مصر کا فرعون ولید

بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون مصر کے بادشا ہوں کا لقب ہوتا تھا نام الگ الگ تھے۔ جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کا لقب صدر ہے ایسے ہی ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون بہت گزرے ہیں، نیک بھی اور بدبھی۔

حضرت بوسف ماليد كرز مانے كا فرعون بهت نيك تھااس كا نام ريان بن وليد تھا بيسية اس كى نيكى اور مجھ دارى كا اندازہ يہاں سے لگا ؤ كه حضرت بوسف ماليد كا كلمه برخين كے بعد اس نے كہا كه ملك كا اقتد اراب تم سنجالوكه ينبيں ہوسكتا كرتمها راكلمه برخين كے بعد اب اقتد ارمير بياس رہے۔ يوسف ماليد نے فرمايا كوئى بات نہيں۔ برخين كے بعد اب اقتد ارمير بياس رہے۔ يوسف ماليد نے فرمايا كوئى بات نہيں۔ اس نے كہا نہيں اب آپ بي بيں ميں امتى ہوں البذا يہ سلطنت آپ كے حوالے كرتا ہوں اس كا نظام سنجاليں۔ اب آپ كى حكم رائى ہوگى حضرت دين كى خاطر حكومت كوچھوز دينا معمولى نيكى نہيں ہے۔

موی مالیے کے زمانے کا فرعون بڑا سرکش اور غنڈ اتھا۔ انتہائی متکبر اور ظالم تھا اس پر کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے موی مالیے اور ہارون مالیے کو بھیجا۔ اللہ تعالی نے ان پر جواحسان کیے تھے ان بیس ہے ایک احسان دونوں کو نبی بنانا ہے ۔ مخلوق کے لیے نبوت ورسالت سے بلند مقام کوئی نبیس ہے۔ پھر پیغیبروں کے آپس میں در ہے ہیں ۔ علم عقا کہ والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تمام مخلوق میں سب سے بلند درجہ اور مقام آنخصرت مَنْ اِنْ کی مام مخلوق میں سب سے بلند درجہ اور مقام آنخصرت مَنْ اِنْ کی کہا م محلوق میں سب سے بلند درجہ اور مقام آنخصرت مَنْ اِنْ کی مام مخلوق میں اور تیسر سے نبیر پرموی مالیے ہیں ۔ تو موی مالیے کی بردی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بردی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بردی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بردی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بردی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بردی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بردی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی شخصیت ہیں ۔

توفر مایا ہم نے احسان کیا موی مالیے اور ہارون مالیے پر وَنَجَیْنُهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو بی اسرائیل کو بھی نجات دی

مِنَ الْتَكُرْبِ الْعَظِيْمِ بِرَى بِرِيثَانَى ہے، فرعون کے مظالم ہے۔ پھر بحرقلزم کی موجول میں فرعونیوں کوغرق کیا اور ان کو نجات دی و نصر ناقتم اور ہم نے ان کی مدد کی فیکانوا تھ کہ اللہ بیان کی بی وہی غالب ہونے والے تھے۔ موئی علیہ اور ہارون علیہ اور ان کی جاعت فرعون اور آل فرعون کے مقابلے میں کہ تمام وسائل فرعونیوں کے پاس تصاور فرعون نے فرور میں آگر ایک موقع پر کہاتھا آگہ ہے۔ سس لیٹی مُلْکُ مِصْر وَ هلیٰ ہِ الْاَنْھُر یُ تَجْدِی مِنْ تَحْدِی [الزخرف: الا]" کیا ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہواور مین ہیں میرے کل کے سامنے اور میرے مقابلے میں گو مَهِیْنْ وَلَا یَکُادُ مِنْ الله مُنْ مَانُون وَلَا یَکُادُ مِنْ الله کُون کے مامنے اور میرے مقابلے میں گو مَهِیْنْ وَلَا یَکَادُ مِنْ مَانُون وَلَا یَکُادُ مُنْ مِن کہا کہ میری طرح وہ صاف بول ہی کرتے ہوئے کی کی زبان بات کرتے ہوئے کی کی کہا کہ میری طرح وہ صاف بول ہی کرتے ہوئے کسی لفظ پر آئی تھی اس لیے اس نے کہا کہ میری طرح وہ صاف بول ہی کہیں سکا وہ میرامقا بلہ کہا کرے مامنا ذاللہ تعالی ۔

ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کہو۔ان بزرگوں کی وجہ ہے دین ہم تک پہنچا ہے ان کی کوششیں نہ ہوتیں تو ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ لہذا ان کا اوب واحتر ام ہم پرلازم ہے۔ اور بزرگان دین کے خلاف کوئی غلط رائے رکھنے اور کوئی غلط جملہ بولنے ہے اور ان کی بے او بی کرنے ہے اور ان کے حق میں گتا خی کرنے ہے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کا تو پچھ نہیں بگڑ ہے گا ہما را ایمان ضائع ہوجائے گا۔ نہیں بگڑ ہے گا ہما را ایمان ضائع ہوجائے گا۔

آج لوگ حضرت صدیق اکبر رہاتھ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت عمر بہاتھ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت علی بہاتھ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت علی رہاتھ کو بُر ا کہتے ہیں۔ اس سے وہ تو بر نے بیں ہوں گے صرف اِن لوگوں کا ایمان بر باد ہوجائے گا۔

توفر مایا ہم نے ان کا اچھا ذکر چھوڑ ایچھلوں میں سلم علی مُولی وَ هُرُونَ سلام ہومویٰ علیہ پر اور ہارون مالیے پر اِنَّا گذلِكَ ذَجْوِى الْمُحْسِنِيْنَ جَشَك بم ای طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُ مَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ بِ شَك وہ دونوں ہارے مومن بندوں میں سے تھے۔ نبی سے برامومن کون ہوسکتا ہے؟

### حضرت الياس ماليك كاتذكره:

وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اور بِشُك الياسَ مالسِلَّة يَغِيمرون مِن سے تھے۔ حضرت الياس مالسِلے ملک عراق مِن بَعْدَبَتُ شهر ہے اس علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ آج کے جغرافیہ میں بھی اس کانام بعد تنظیم کی ہے۔

شہر کا بینام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعل نامی ایک بزرگ تھے۔ بیرا پنے زمانے کے برائے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت برائے دی تھے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت بنا کررکھ دیا اور آ ہتہ آ ہتہ ان کی بوجا شروع کردی۔مشکل اور پریشانی میں ان کو پکارتے

تے یک بغل اُغِنْنی "اے بعل میری مددکر۔ "جیسے آج کل کے جاہل تھم کے لوگ قبروں پر مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں اور صاحب قبر سے سودے بازی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

#### بابالے ککڑتے دے پُتر

وہاں جاکردیکیں پکاتے ہیں جانور ذنح کرتے ہیں۔کوئی چادر چڑھارہا ہے اور عطر اللہ م ہے،کہیں دودھ کے ساتھ قبروں کوئسل دیا جارہا ہے کہیں عرق گلاب سے۔ بیتمام خرافات ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں نے جو سبق دیا ہے اس کو پڑھو اور عمل کرو۔

# حضرت علی جوری مید کی تعلیم:

حضرت علی جویری بیسید جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں وہ ابنی کتاب "کشف الحجوب" میں لکھتے ہیں اپنے مرید دن اور شاگردوں کو مبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں: الله تعالیٰ کے سوانہ کوئی گنج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔" پھراس پردلیل کے طور پرسورہ یونس کی آیت نمبر کے اپیش کرتے ہیں وان یکھسٹ الله بضر فلا کاشف که الله یونس فلا کشف که الله بونس وان یکھسٹ الله بونس فلا کاشف که الله وان یکھسٹ الله بونس فلا کاشف که الله وان یکھسٹ واس کو دور کرنے والا کوئی نمیں ہے وان یکھسٹ واس کو دور کرنے والا کوئی نمیں ہے وان یک بین کے ماتھ بھلائی کا تو وان یک بین کی بردھادیا ہے تو اس کوکوئی رونیس کرسکتا۔" اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کسی کونواز نا چاہتواس کوکوئی رونیس سکتا۔ بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے مگر ان لوگوں نے الٹا بزرگوں کو اللہ تعالیٰ میں بردھادیا ہے۔

تو بعل ایک نیک آ دمی کا نام تھا جس کا انہوں نے بت بنا کررکھا ہوا تھا اور بکتَ

بادشاه کا نام تھا۔ دونوں کوملا کرانہوں نے ایک شہر کا نام بعلیك ركھ دیا۔ حضرت الیاس علاقه من مبعوث موت تص الْفَالَ لِقَوْمِهُ اللَّهُ مَعْ مبعوث موت معالقه من مبعوث معالقه من وقت كما انہوں نے اپنی قوم ہے کیاتم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ کفروشرک کوچھوڑ دو ۔ كفروشرك سے كيول بيل بيخ ؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا كياتم يكارتے بوبعل كوماجت روائی کے لیے وَّتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ اور چھوڑتے ہوسب سے بہتر بنانے والے کو شکلیں اورتصوریں سب بنا شکتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کے بغیر ان میں جان تو کوئی تنہیں ڈال سکتا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس نے جان دار چیز کی تصویر بنائی اس کو قيامت دالے دن اشب العذاب سخت عذاب ميں ڈالا جائے گا۔وہ چينيں مارے گا واویلا کرے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوگا آخیے وا ما خَلَقْتُمْ بخاری شریف کی ر دایت ہے کہ جوتم نے تصویر بنائی ہے اس میں روح ڈ الوپھر دوزخ سے نکل سکتے ہو۔ تو فو ٹو مجسے تو سارے بنالیتے ہیں لیکن ان میں روح ڈالناکسی کےاختیار میں نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ تو فر مایا کہتم بعل کو پکارتے ہواوراحس الخالقین کوچھوڑتے ہو اللهُ وَبَّكُمُ وَوَبَّ ابَّا بِكُمُ الْأَوَّلِينَ وه احس الخالقين الله تمهار الجمي رب باور تمہارے بہلے آباء واجداد کا بھی رب ہے۔عرصہ دراز تک الیاس مالنظم اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے تا کہ لوگ بینہ کہ میں کی میں سمجھایا کسی نے بیں ہے ایسٹلا یک وُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النساء: ١٦٥]" تا كدنه ولوگول كے لياللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جحت رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ " کوئی عذر اور بہانہ نہ کر عمیں کہ ہم غلطہٰی کا شکار ہو گئے تھے ہمیں کسی نے سمجھا یانہیں ۔اللہ تعالیٰ نے پیغیبر بھیج کران کا یہ بہانہ ختم کردیا مگر جنھوں نے پہلے دن ضد کی وہ ضدیرا ڑے رہے ضد کوچھوڑ انہیں۔

اور دنیا کی ریت یہی ہے کہ جوضد پراڑ جائے وہ چھوڑ تانبیں ہے الا ماشاء اللہ۔ چنانچے دیکھو! حضرت آ دم مالیے کے بیٹے قابیل نے رہتے برضد کی آخر دم تک بازنہیں آیا۔ الله تعالیٰ نے اس کو مجھانے کی بہترین تدبیر بتلائی که دونوں بھائی ہابیل اور قابیل قربانی کریں جس کی قربانی قبول ہوجائے کہ آسان ہے آگ آ کراس کوجلا دے بیرشتہ اس کو ملے گا۔ چنانچہ ہابیل میں نے عمدہ موٹا تازہ دنبہ لا کرر کھ دیا اور قابیل نے گندم وغیرہ کے منصے لا کرر کھ دیئے۔وہ بھی اُجاڑے دالے۔نیت پہلے ہی سیجے نہیں تھی سب نے دیکھا کہ آسان ہے آگ نے آگرد نے کوجلا کررا کھ کر دیا اور گندم وغیرہ کے تسٹے ویسے ہی پڑے ہے۔ پہلی قوموں کی قربانی اور مال غنیمت کوآ گ کھا جاتی تھی کھانے کی اجازت نہیں تھی یو سمجھنے کے لیے اتنی واضح بات تھی کیکن اس ضدی نے کہا لَا قُتُلَنَّكَ [ ما کدہ: ۲۷ | " مِن شَهِينَ قُلْ كَرِوْ الول كَارِ" قَالَ مِا يَلْ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْـمُتَّـقِيْنَ '' بِحِثْك الله تعالى قبول كرتا ہے متقبول ہے۔''اس میں میرا كياقصور ہے۔ اگرتوبر صائے گا بنا ہاتھ میری طرف قل کرنے کے لیے تو میں نہیں بر صانے والا ہاتھ تیری طرف کہ تجھے قبل کروں۔ پیساری گفتگو ہوتے ہوئے بھی قابیل نے قبل کردیا۔ تو ضداور ہٹ دھرمی کا د نیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

توحفرت الیاس مالید نے ان کو مجھایا فکڈ بُوہ پی ان لوگوں نے جھٹلایا اس کومعاذ اللہ تعالی کہا کہ تم جھوٹے ہو فیائی کہ کھنے کو نون پی بے شک وہ البت دوز خ میں حاضر کیے جا کیں گے سارے مجرم اِلّاعِبَادَ الله الْمُخْلَصِیْن کر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ وہ دوز خ سے نے جا کیں گے وَتَرَشِیْنَا عَلَیْهِ فِی اللّٰ خِرِیْنَ اور جھوڑا ہم نے اس کا اچھاذ کر پچھلوں میں۔ آئی بھی لوگ جب نام لیتے ہیں تو الیاس مالیے

ذخيرة الجنان

کہتے ہیں سَلْوَ عَلَی اِلْ یَاسِیْن سلام ہوالیاسین پر۔الیاس بھی ان کو کہتے ہیں اور الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے۔ دونوں الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے اور سینین بھی آتا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔

ملا با قرمجلسی کی مغلظات:

یہاں ملا با قرمجلسی جوشیعوں کا برا مجہد گزرا ہے کہ جس کی کتابیں صحابہ کرام منظر ہے کے خلاف گند سے بھری ہوئی ہیں نقل کفر کفرنہ باشد کے تحت بتار ہا ہوں کہ اس کا کوئی لفظ اس سے خالی ہیں ۔'' ابوبکر ملعون گفت ،عمر ملعون گفت ،عثمان بغی گفت ، عا کشه ملعونه گفت ، معاوس مروود ملعون گفت، ابوسفیان کافر مرتد گفت ۔ " کسی صحافی کا نام اس ضبیت نے ا چھے الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔ تو وہ اپنی کتاب حیات القلوب میں گیہ مار تا ہے کہتا ہے کہ حضرت علی کے والد کا نام تو ابوطالب عبد مناف تھا اور اس کو یاسین بھی کہتے تھے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ قرآن میں اس پرسلام بھیجے توبیہ آیت نازل کرے سَلاحُ عَلَی اِلْ يَاسِيْنَ كِيمِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كُوخِيالَ آياكه ابوبكر برا موشيار ہے اور عمر برا جالاك ہے وہ اس كو قرآن سے نکال دیں گے تواس میں تھوڑی ہی تبدیلی کر دی الیاسین بنادیا۔اصل میں ال یاسین تھا کہ پڑھیں بھی اور اس کو کھر چیس نہ۔ پڑھتے بھی رہیں اور سمجھیں بھی نہ، لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم اليى خرافات يرية فرمايا سلام موالياسين ير إنَّا كَ ذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ بِشُك ہم اى طرح بدلەدىتے بیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُ عِدْز عِبَادِنَاانْهُ وْمِنِيْنَ بِهِشَك وه همار مهمن بندول میں سے تھا۔

حضرت لوط عاليا كاذكر:

آ کے حضرت لوط مالیا کا ذکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم مالیا کے سکے بھتیجے تھے۔

ان کے والد کا نام حاران بھی لکھا ہے اور حاران بھی لکھا ہے لاہوری حاکے ساتھ۔ اصل تلفظ فاران ہے لوط بن فاران بن آزر۔ پہلے تم من چکے ہو کہ عراق سے ہجرت کے وقت پہنین ہی آ دمی تھے۔ حضرت ابراہیم عالیہ، ان کی اہلیہ حضرت سارہ عینادنام اور جھیجے لوط مالیہ ۔ جب یہ حضرات شام پہنچ تو حضرت ابراہیم مالیہ کو دشق اور اس کے اردگر د کا علاقہ دیا کہ تم یہاں بلیغ کر واور لوط مالیہ کو سمدوم شہر کی طرف مبعوث فر مایا۔ حضرت لوط مالیہ کی دیا دنیا کئی وصورت اور اخلاق د کھے کر ان لوگوں نے ان کورشتہ دے دیا۔ حالا نکہ رشتہ دینا دنیا کے نازک ترین مراحل میں سے ہوتا ہے۔ رشتہ دے دیا عقیدہ نہیں سلیم کیا ہیوی نے بھی کلے نہیں پڑھا۔ اس وقت مسلم کا فرکارشتہ جائز ہوتا تھا۔

ہماری شریعت میں بھی تقریباً سولہ سال تک جائز رہا ہے۔ تیرہ سال مکہ زندگی میں اور تین سال مدنی زندگی میں۔ جرت کے تیسرے سال کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی وکا تذکیک میں۔ جرت کے تیسرے سال کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی وکا تذکیک موا ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ إِنَّ لُوْطَالُوسِ الْمُرْسَلِيْنَ اور بے شک لوط مالیے البتہ رسولوں میں سے ہیں اِذن جَیْن ہُو مَالَی جبہم نے نجات دی ان کو اور ان کے تمام گھروالوں کو اِلْا عَجُوزُ افِی الْعُبِرِیْنَ جبہم نے تجات دی ان کو والوں میں سے تی اِلَا عَجُوزُ افِی الْعُبِرِیْن می ماتھ۔ حضرت لوط مالیے کی دو والوں میں سے تھی۔ اس کا نام دا احد تھا لا ہوری ھا کے ساتھ۔ حضرت لوط مالیے کی دو والوں میں سے تھی۔ اس کا نام دا احد تھا لا ہوری ھا کے ساتھ۔ حضرت لوط مالیے کی دو لیکن باوجود پوراد ماغ صرف کرنے کے یوی واحلہ ایمان نبیں لائی۔ بیٹیوں نے بھی مال کو بڑا سمجھا یا اور پوراز وردگا یا کہ ای جان آبا جان کی نافر مان نہ بنور بے عذا ب نے کو جو ان گھر جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط مالیے واؤ گرجس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط مالیے واؤ گرجس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط مالیے واؤ گرجس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط مالیے واؤ گرجس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط مالیے واؤ گرجس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط مالیے واؤ گر جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط مالیے واؤ گر جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط مالیے واؤ گر جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبرا کوئی نبیس دے سکتا۔ حضرت لوط میسال

جب اپنے مومن ساتھیوں کو لے کرچل پر مے سی سی کے وقت تو اللہ تعالی نے اس قوم پر چارتم کے عذاب تازل فرمائے۔ ایک عذاب تھا فیط میشنے علی آعیہ نیم می اس سے میں اندھے ہوگئے۔ "

[ قمر: پارہ ۲۷]" پس ہم نے ان کی آ تکھیں مٹادیں سب کے سب اندھے ہوگئے۔ "

دوسراعذاب بینائی ختم کرنے کے بعداو پر سے پھر برسائے اِنَّا آدُسَلْنَا عَلَیْهِمْ حَاصِبًا

[ ایسنا آ" بے شک ہم نے بھیجی ان پر پھر برسانے والی آندھی۔ "وَاَمْطُرُنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً اسورہ ہود ]" اور برسائے ہم نے ان پر پھر۔ "تیسرا عذاب صیحہ جبرائیل ۔ حضرت جبرائیل مالیے نے ڈراؤنی آوازنکالی جس سے ان کے کلیے پھٹ گئے۔

چوتھاعذاب: جَعَدُنا عَالِيهَا سَافِلَهَا [ جود: ۸۲]" ہم نے کردیاان کے اوپر والے حصے کو ینچے۔" جرائیل مالیے نے اس علاقے کو اٹھا کر پھینک دیا فُغُدَدَمَّون کا اللّٰخوین نی پھر ہلاک کردیا ہم نے دوسرول کو لوط مالیے اوران کے ساتھوں کے چلے جانے کے بعد و اِنْ ہے دُ لَتَمُرُّون اور بے شک تم اے اہل مکہ گزرتے ہو عَلَیْهِ مُفَصِحِین ان پرسی کے وقت و بِالّنیل اوررات کے وقت مے والے تجارت کے لیے شام کے علاقے میں جمی جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں جمی جاتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے اور یہ علاقہ رائے میں تھی جسی کو وہاں سے گزرتے ہی شام کو وہاں سے گزرتے ہی شام کو وہاں سے گزرتے ہی شام کو دہاں سے گزرتے ہی شام کو دہاں سے گزرتے ہی گا کے دوت اور شام کے وقت اور سے کر سے کے وقت اور سے کر سے

وَإِنَّ يُؤْثُلُ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَوْ أَبِقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ فَيَاهَمُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحُونِ فَأَنَاتُكُمُ الْمُنْدَحُونِ فَالْتَقَهُ الْعُوْتُ وَهُوَمُلِيْمُ ﴿ فَلُولًا أَنَّا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِينَ ۗ لَلْبِكَ الْمُوتِ الْمُسَبِّعِينَ ۗ لَلْبِكَ فَيُكُنِهُ إِلَى يُوْمِ يُبِعَثُونَ فَنَبُنْ نَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمُ فَا وَٱنْبُتُنَاعَلَيْهِ شُجُرَةً مِنْ يَقْطِينِ فَو ٱرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْنُهُ ٱلْفِ ٱوْيَزِيْدُوْنَ فَكَامَنُوْا فَمَتَعَنْهُمْ لِلْيُحِيْنِ فَكَالْتَفْتِهِمْ ٱلِرَيِكَ الْنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُونَ فَ آمْرِ خَلَقْنَا الْمَلْكَةَ إِنَاتًا وَهُمُ شَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُرْضَ إِفَكِهِمْ لِيَقُولُونَ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكْنِ بُوْنَ® أَصْطَغَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبَيْنِيُ هُمَالَكُمْ ﴿ كَيْفَ تَخَكُمُون ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْ لِكُمْ سُلْطِنْ مُّبِينٌ ﴿ فَالْتُوا ا بكتيكُمُ إِن لَنْتُمُ صِدِقِينَ

ذخيرة الجنان

تسبيح كرنے والول ميں سے لَكِيثَ البته مهرتے فِ بَظنية ال مجلل کے پیٹ میں اِٹی یَوْمِ یُبُعَثُونَ اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جانیں کے فَنَبَذْنُهُ پی ہم نے اس کو پینک دیا بالْعَرَاءِ ایک چینل ميدان من وهُوَسَقِيْدُ اوروه بارته وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ اورا كايابم نے ان كاوير شَجَرَةً مِنْ يَقْطِين ايك درخت كدوكا وَأَرْسَلْنَهُ اور بَهِيجا بم نان كو إلى مِائَةِ أَنْفِ الكلاك أَوْيَزِيْدُوْنَ بلكر ياده كل طرف فَأُمَنُوا لِيس وه ايمان لائے فَمَتَعُنْهُمْ لِيس بم نے ان كوفا كده ديا إلى حِيْنِ ايك وقت تك فَاسْتَفْتِهِمْ آپ يوچيس ان سے اَلِرَ بِكَالْبَنَاتُ كياآپ كرب كے ليے بيٹيال بيں وَلَهُمُ الْبَنُونَ اوران كے ليے بيٹے بِينِ أَمْ خَلَقْنَا لِلَهِ مِنَا يَهِ عَلَيْ مِي بِيدًا كَيَا بِهِمَ نِي فَرَشْتُونَ كُو إِنَاثًا عورتيس وَ هُمُ شُهِدُون اوروه حاضرته ألا خبردار إِنَّهُمُ بِحُثُك وه مِنْ اِفْكِهِمْ الْخِصُوثُ كَا وَجِهِ لَيُقُولُونَ البَّهِ كَمْ الْمِي وَلَدَاللَّهُ الله كَي اولاد م وَإِنَّهُ مُلَكُ ذِبُونَ اور بِشك وه لوك البعة جموت بين أَصْطَفَى الْبَنَاتِ كَيَاسُ نِي فِن لِيابِ بِيثِيول كُو عَلَى الْبَيْدُنَ بِمِيول بِ مَالَكُ مُهمين كيا موليا ج كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ مَم كيما فيعله كرت مو أَفَلَاتَذَكَّرُونَ كِيالِسِ مُ تَقْيِحت مَاصَلَ نَبِيلِ كُرِيَّ أَمْلَكُمْ سُلُطِ فَبَيْنَ اللَّهِ مُبِينًا كياتمهارے ليے كوئى دليل ہے كھلى فَأْتُوالِ كِتْبِكُمْ نِسُ لا وُتم اپنى كتاب

إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحٍ-

پہلے سے اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغیبروں کا ذکر چلا آر ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کرنوح مالیت ، البیاس مالیت اورلوط کرنوح مالیت ، البیاس مالیت اورلوط مالیت ، البیاس مالیت اورلوط مالیت کے واقعات بیان فر مائے ہیں۔ اب یونس مالیت کا ذکر ہے۔

حضرت بونس عاليا كاذكر:

حضرت یونس ملائے عراق کے صوبہ موصل کے شہر نینوا کے رہنے والے تھے۔ آج بھی اس شہر کا نام نینوا ہے۔اس کی آبادی ایک لا کھ بیس ہزار کے قریب تھی۔ان کے والد کا نام متی تھا، پونس بن متی مالیہ ۔ انہوں نے شادی بھی کی ، اللہ تعالیٰ نے دو مینے عطافر مائے ، نبوت عطافر مائی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔عرصہ در از تک تبلیغ کرتے رہے مگر قوم بڑی ضدی اورہٹ دھرم تھی حق کوقبول نہ کیا۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا کہ قوم ہے کہہ دوکہ اگرتم میری بات نہیں مانو گئے تو تم پرعذاب آئے گا۔حضرت یونس پہلے نے جب مجمع میں سے سکم سنایا توایک آ دمی نے کھڑے ہوکرسوال کیا کب تک آئے گا؟ فر مایا تین دن میں آ جائے گا۔اورا یک روایت میں ہے کہ جالیس دنوں میں آ جائے گا۔ یہ یونس ماہیے ہے ا بی طرف ہے کہااللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنوں کی تعیین نہیں تھی ۔ یہ یونس مائیٹے کی اجتہا دی لغزش تقى اورخطائقى \_ پھرخيال فر مايا كهان يرعذاب تو آنا ہےللېذاميں اپني بيوي اور بچوں کو لے کریباں ہے جلا جاؤں کہ نہیں ہم پرعذاب نہ آ جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ے ابھی جانے کا حکم نبیں آیا تھا۔ بیخطاتھی جس برگرفت ہوئی۔ وہاں سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی الصی ہے کہ خیال فر مایا رب تصالیٰ کی طرف سے تو مطلقاً عذاب کی دھمکی تھی دنوں ی تعیین تو میں نے اپنی طرف سے کی ہےرب تعالیٰ تو میرا یا بندنہیں ہے اگر تمین دن یا

جالیس دنوں میں عذاب نہ آیا تولوگ مجھے تنگ کریں گے۔ توشرم کے مارے بیوی بچوں کو لے کرچل پڑے۔ آبادی سے کافی دورنکل گئے تو دیکھا اگلی طرف سے پچھلوگ اسمھے ہوکرآ رہے ہیں۔قریب آکرانہوں نے کہا کہ ہم نے بی بی کو لے کرجانا ہے۔فر مایا دیکھو! میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں یہ میری ہوی ہے میرے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بڑی منت ساجت کی مگرانہوں نے ایک نہ نی اور بیوی کو بکڑ کر لے گئے ۔وہ روتی اور چیخیں مارتی رہی مگر بے بس تھی ۔اب دونوں بیٹوں کو لے کرچل پڑے۔ایک کی عمر گیارہ سال اور دوسرے کی آئھ سال کے قریب تھی۔آ گے تیز رو پہاڑی نالہ تھایا نہرتھی بچوں کو تیرنانہیں آتا تھا خیال فر مایا کہایک کو پہلے دوسرے کنارے چھوڑ کرآؤں پھردوسرے کولے جاؤں گا۔ ایک بچے کو کندھے پر بٹھا کر لے جارہے تھے کہ پیچھے والے بیٹے کو بھیڑیئے نے پکڑااس کی چیخ نكلی بیچیے مز كر دکھا توجسم كانیا تو كندھے برجو بچه تھا وہ بھی نہر میں گر گیا ۔ ایک كو بھیٹریا اٹھا کر لے گیا اور دوسرے کونہر بہا کر لے گئی۔انہائی کوشش کے باوجود دونوں قابونہ آ سكے\_آ كے جلے تو دريا آگيا\_

عام مفسرین کرام بیسائی تو فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوی بیسائیہ فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوی بیسائی فرماتے ہیں کہ دریائے فرات تھا۔ دونوں مشہور دریا ہیں۔ دوسری طرف جانے کے لیے کشتی تیار کھڑی ہونس بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی تھوڑی ہی چلنے کے بعد ڈانواں ڈول ہوگئ (ڈولنے گئی) ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ کشتی اس طرح اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا ہے بھاگ کرآتا ہے۔ یونس مالیے نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جواپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ شکل وصورت دنیا ہوں جواپ آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ شکل وصورت دنیا کے غلاموں جیسی نہیں تھی۔ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں یونس مالیے کا نام آیا۔ سب نے

اُٹھا کران کودریائے فرات میں بھینک دیا۔ مجھلی نے پہلے سے منہ کھولا ہوا تھاوہ ان کونگل گئی۔

اللہ تعالی نے مجھلی کو تھم دیا کہ ان کو ہضم نہیں کرنا یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ یہ بیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر تفسیروں میں تین دن بھی لکھے ہیں ، آٹھ دن بھی اور میں دن اور جالیس دن بھی لکھے ہیں کہ اتنے دن یونس مالیے مجھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے ہوتے تو کیا دہ کم تھا کہ میں بخار ہو جائے تو حرکت کرنے کے قال نہیں رہتے اور مجھلی کے پیٹ میں تو نہ خوراک نہ تازہ آب وہوا۔

حضرت بونس ماليك كاوظيفه:

می النظامی ال

کے قابل ہوئے اٹھ کر چلے تو دیکھا کہ مسافروں کا ایک قافلہ ہے ان کے پاس ایک لڑکا ہے دیکھ کرفر مایا کہ بیتو میر الخت جگر ہے۔

قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھیڑ ہے سے چھڑ وایا ہے اوراب وارث کی تلاش میں تھے۔ بیٹا ان سے وصول کیا اور فر مایا کہ میرا ایک بیٹا نہر میں بہہ گیا تھا۔ ان مسافر وں نے بتایا کہ فلاں مقام پر پچھلوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایک بچہ نہر سے پکڑا ہے اس کا وارث طے تو ہمیں اطلاع دینا۔ چنا نچہ دوسرا بچہ بھی ٹل گیا۔ بچوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے ولتے دیکھا تو وہی تفالہ جنہوں نے بیوی چھنی تھی سامنے سے آرہا ہے وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے نعالی کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے نا نہ ھیروں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالی کو یکا را تو اللہ تعالی نے نا میں مجھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالی کی کورات تو نے بیوی کے اندر اللہ تعالی کو یکا را تو اللہ تعالی نے نا دی۔

یادر کھنا! دعا کے لیے تو جہ ادر اخلاص شرط ہے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھو گے تواس کا اثر ہوگا اور اخلاص کے بغیر سوالا کھ دفعہ پڑھنے ہے بھی کوئی فا کہ ہنیں ہوگا۔ سوالا کھ دفعہ پڑھنے سے بھی کوئی فا کہ ہنیں ہوگا۔ سوالا کھ پڑھنے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں ۔''کسی بزرگ نے سوالا کھ بڑھنے اس کا کام ہوگیا بس اب لوگوں نے سوالا کھ کو پکڑلیا ہے۔ اور عور توں کو اور

بچوں کو قابو کر کے کہتے ہیں کہ سوالا کھ مرتبہ پڑھنی ہے اور پچیس ہزار گھلیاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ بڑھ کردس گھلیاں پھینکتے ہیں اور دھیان ان کادیگوں کی طرف ہوتا ہے۔ بھی!اس کا تورتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اخلاص تو ہے کوئی نہیں۔ بینس ادھرامتحان میں اور قوم نے جب عذاب کے آٹار دیکھے تو سب مرد عورتیں، بوڑھ ہے ، جوان ، بیار ، تندرست ، باہر آکر گڑ ائے ، رب تعالی ہے معافی مانگی ، تو بہ کی کہ اے پروردگار! ہمارا پنیم بھیج اب ہم نافر مانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی نے ان کی تو بہ تو بہ قول فر مائی۔ اور بیرواحد قوم ہے جس سے عذاب نلا۔

الله تعالى فرماتے بیں فَلَوْلاَآنَ اَ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ لِي الرب بات نه بوتی که ب شک منص وه شبح برا صنح والوں بیں سے ۔ یعنی اگریہ بیج نه پڑھتے لکہ فی ف

بَظنِة البَّهُ هُم تَ مُجِعَلَ كَ بِيثِ مِن اللَّي يَوْعِينَ بَعْ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

یکس دلیل سے فرشتوں کوعور تیں کہتے ہیں ،خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔

صديث ياك مين آتاب كرا تخضرت فرمايا خُلِقَت الْمَلْيْكَةُ مِنْ نُوْد ' فرشتوں کونور سے بیدا کیا گیا ہے۔ ان میں نر مادہ نہیں ہیں۔ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی تعبیج ہے۔ فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق میں مخلوق نور سے پیدا کیے گئے میں۔اللہ تعالی کے ذاتی نورے کوئی شے پیدائہیں ہوئی، نہ پنمبر، نہ فرشتے۔اگر کوئی ایسانظریدر کھے گاتو وہ کافرے یادر کھنا! نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے، نہ حج ، نہ زکو ۃ ۔ تو فرمایا کیا پیدا کیا بم فرشتول كوعورتيل اوروه موجود تص الآإنَّهُ فيض إفكِهم خبردارب شك يه اليخ جموث كى وجد سے يہ بات لَيَقُولُون البت كہتے ہيں وَلدَاللهُ اللّٰه كاولاد ب، فرشة الله تعالى كى ينيال بيل وَإِنَّهُ وَلَكُ ذِبُونَ ادر بِشَك البته يجهولْ بیں ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اصطفے انبنات سیاصل میں ، اضطفی ہے۔ دوہمزے ہیں۔ گرائمرکی روے ہمزہ وصلی گر گیا ہے اور استفہام والا موجود ہے۔معنی ہوگا کیا چن لیا ہے اللہ تعالی نے بیٹیوں کو علی انسنین بیوں پر۔اگر رب تعالی کے لیے اولا دمناسب ہوتی تو بیٹے ہوتے بیٹیاں نہ ہوتیں مالگئے مسمس کیا ہوگیا ہے کیف تَحکمون کیے فیصلہ کرتے ہورے کے لیے اولا دھمراتے ہو اورده بھی بیٹیاں اوراینے لیے بیٹے اَفَلَاتَ ذَکَرُونَ کیا پستم نصیحت حاصل نہیں كرت أَمْلَكُ دُسُلُطُانَ مُنِينَ كَياتمهار عياس كوفي كلي دليل بكرفر شقرب تعالى كى بينيال بين ق فَانْتُوالِ كِينْ عُمْ لَي لاؤتم الى كتاب إن كُنْتُعُ صدِقِينَ اگر ہوتم سے مفح کھول کر بتاؤ کہ پر لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔مرف باتوں سے ندرب کی بیٹیاں بنتی ہیں نہ ہیے۔

## وجعلوا بين وبين الجتة فسياء

ولقد عَلِتِ الْجِنَّةُ إِنَّاكُمُ لَكُنْ مُرُونَ فُ سُبُحْنَ اللَّهِ عَتَايَصِفُونَ فَ الاعناد الله المُخْلَصِينَ فَأَتَكُمْ وَمَا تَعَبُّنُ وَنَ هُمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْبُعِينِمِ ۗ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَكُنْ الصَّافُّونَ ﴿ وَإِنَّا لَكُنْ الْمُسَبِّعُونَ ٩ وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُوْلُونَ ﴿ لَوْ آتَ عِنْكَ نَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ ﴿ الكُتّاعِيَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ فَكُفَرُوْا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿ لَكُنَّا عِنَادَ اللهِ الْمُغْلَمُونَ ﴿ وكقن سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين وأنهم المنصورون وَإِنَّ جُنْكُ نَالَهُمُ الْغَلِبُونَ فَتُولَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَالْحِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُ وْنَ®افَيِعَنَ ابِنَايَسْتَكَمِّجِ لُوْنَ®فَاذَانَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَارِينَ وَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ فَ وَابْعِرْ فَسُوْفَ يُبْعِرُونَ ﴿ سُبْعَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَعُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَوَالْعَبْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ الْعَبْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ الْمُ

وَجَعَلُوا اور بنالیا انہوں نے بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ الله اور بنوں کے درمیان نَسَبًا رشتہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور البتہ تحقیق جانے ہیں جن اللہ عَمْدُونَ کہ بے شک وہ البتہ حاضر کے جا کیں گے سُبہ حٰ الله اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون اللہ عَمَّا یَصِفُون اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَا ی بیا تعالی کی ذات پاک ہے کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے کے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے کے اللہ تعالی کی ذات ہے کے اللہ تعالی کی خوان کے اللہ تعالی کی خوان کی خ

ہیں اِلّاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ مَرَاللهُ تعالیٰ کے بندے جویتے ہوئے ہیں فَإِنَّكُمُ لِي بِشَكِتُم وَمَاتَعُبُدُونَ اورجن كَيْمَ عبادت كرتے ہو مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِينِينَ نَهِينَ مُوتم الله تعالى كمقابل مين كن فتخ مين والن والے اِلَّاهَنْ مُراس كو هُوَصَالِ انْجَدِيْمِ كدوه واخل ہونے والا ہدوزخ میں وَ مَامِنًا اور بیس ہم میں سے کوئی بھی اللاله مَقَامُ مَّعْلَهُ مُ مَراس كے ليے مقام ہمعلوم قَ إِنَّالَنَحُنُ الصَّآفُونَ اور ب شك بم صف بندى كرنے والے بيں وَإِنَّا لَنَحْنِ الْمُسَبِّحُونَ اور بِشُك بم البته المجيع كرنے والے بين وَإِنْ كَانْوُا اور بِ شك وہ تھ لَيَقُولُونَ البنه كم لواً نَّعِنْدَنَاذِكُرًا الرب شك موتى مارے إلى تعيمت مِنَ تعالی کے خلص بندے فَکَفُرُواب، پس کفرکیا انہوں نے اس کے ساتھ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي وَعَقْرِيبِ جَانَ لِيل مَ وَلَقَدْسَبَقَتْ كَلِمَتُنَا اور البت تحقیق سلے ہو چی ہے ہاری بات لیجبادناالمرسیلین ہارے بندوں کے ليے جو پغير تھ اِنَّهُ مُ الْمَنْصُورُون بِشَكُ وَى البت مدد كِ جاكي كَ وَإِنَّ جُنُدَنَا اور بِشك بهارالشكر لَهُ مُ الْغُلِبُوْنَ البندوبي غالب آئ گا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لِي آپ رخ پھردي ان سے حَتَّى حِيْنِ ايك وقت تك قَا بُصِرُهُمْ اورآپان كود يكھے رہيں فَسَوْف يُنْضِرُونَ

گزشت زمانوں کی طرح آج بھی بحرم تو ہیں موجود ہیں اوران جیے گندے اور غلط عقا کہ بھی آج موجود ہیں ۔ ان کے غلط عقا کہ میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی صاحب اولا دہے۔ یہود نے کہا عُزیر د ابْنُ اللّٰهِ ''عربی ملائے اللہ تعالی کے بیخ ہیں۔'عرب کے ہیں نے' اور نصاری نے کہا مسیح ابن الله ''عیسی ملائے اللہ کے بیخ ہیں۔'عرب کے ہیں نے' اور نصاری نے کہا مسیح ابن الله ''عیسی ملائوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ ان جا بلوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو ان کی ما کیں کون ہیں؟ تو بخاری شریف میں روایت ہاں جا بلوں نے کہا کہ جنات میں جو بریاں ہیں یہ فرشتوں کی ما کیں ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہو کی اور بریاں ان کی ما کیں ہو کیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشتہ خود بخود بیٹیاں ہو کیں اور بریاں ان کی ما کیں ہو کیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشتہ خود بخود

ظاہر ہوگیا۔اس کی اللہ تعالی تردیوفر ماتے ہیں۔فر مایا وَجَعَلُوْابَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا اور بنایا انہوں نے اللہ تعالی اور جنول کے درمیان رشتہ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُ مَ أَيْخُضَرُ وَنَ اورالبت تَحْقَيْق جنات جانع بين كه بي شك وه البته حاضر كي جائيس ك دوزخ میں ۔توجوجہنم میں جائیں گےان کارب تعالیٰ کے ساتھ کیارشتہ ہے؟ سنہ خوب الله الله تعالیٰ کی ذات یاک ہے عَمَّا يَصِفُونَ الى چيز سے جووہ بيان کرتے ہيں كالشقالي كے بي بينياں بي الله تعالى اس سے ياك بناس كا بينا ہےنہ بنى ہنہ بوی نداس کا جنات کے ساتھ رشتہ ہے اللاعباد الله المنظم سنوب مرجوالله تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں جنات میں ہے ،انسانوں میں ،مومن مقی ہیں وہ دوزخ سے بچالیے جائیں گے۔جیسے انسانوں میں مومن کا فر، نیک بدہیں جنات میں بھی مومن کا فر نيك بديس \_سوره جن ياره ٢٩ يس = وَ إِنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَ انِيقَ قِدَدًا " اور بِشك مم مين نيكوكار بهي بين اوراس كعلاوه يعنى بدكار بهي ، بم مختلف راستوں پر ہے ہوئے ہیں۔' توجو نیک ہیں وہ دوزخ میں حاضر نہیں کیے جائیں كَ فرمايا فَإِنَّكُ مُو مَا تَعْبُدُونَ بِشُكُمُ اور جن كَيْمُ عبادت كرتے مو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفُتِينِينَ نَهِينِ مُوتِمُ اللَّه تعالى كے مقالع ميں كسى كو فتنے ميں والنے والے إلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَدِيْدِ مُراس كوكروه واخل مونے والا مدوزخ ميں يعنى جوايے ارادے کے ساتھ دوزخ کی آگ میں داخل ہونا جا ہے اس کو فتنے میں ڈال کتے ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جبر آ کوئی کسی کو گمراہ نہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کوخیر وشر کی طاقت دے کر اختیار دیا ہے کہ نیکی اور بدی میں سے ایمان اور کفر میں ہے جس چیز کو جا ہوا فی مرضی سے ارادے سے اختیار کرو فکن شآء فلیومن وکن شآء

فَلْبَكُفُرُ [كَبِف ٢٩]" پس جوجا ہے ايمان لائے اپني مرضى سے اور جوجا ہے كفر اختيار كرے اپني مرضى سے۔" وَهَدَيْنَ لُهُ النَّجْدَيْنَ [البلد: پ، ٣٠]" اور ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔"اپنی مرضی ہے جس راستے پر کوئی چلنا جاہتا ہے چلے جرانہ کوئی كسى كومومن بنا سكتا ہے نہ كافر۔

## ہدایت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے:

آنخضرت اللينيائي ہے بڑھ کر کوئی ذات دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ ا ہے مہربان چیا کے لیے انتہائی کوشش کی اس کی موت کے وقت اس کے پاس گئے۔ د ہاں ابوجہل اور عبد اللہ بن امیہ بھی تھا آپ کافی دیرانظار میں بیٹھے رہے کہ یہ اٹھے کر جا کمیں تو میں چیا کوکلمہ پڑھاؤں کلمے کی دنوت دوں لیکن وہ بھی سمجھتے تھے، بیٹھے رہے۔ بالآخرجب آب مُنْ اللِّي اللَّهِ عَلَى عَالَت غير مورى بِوفر ما يا قُلْ لَا إله وَاللَّه اللَّهِ اللَّه الله "اع بجاجان! لا إله الله يرهوتا ككل قيامت والدن مين الله تعالى ك سامنے پچھ کہ سکوں۔ ' تو ابوطالب نے بیلفظ کیے کہ اگر مجھے اپنی قوم سے اس بات کی عار نہ ہوتی کہ مرتے وقت برادری چھوڑ گیا ہے تو میں ضرورتمہاری آ تکھیں ٹھنڈی کرتا۔اس پر ابوجہل بول بڑا یے اُنٹیڈ اےغدار مرتے وقت براوری چھوڑتے ہو۔ چنانچہ ابوطالب ن برادرى كونبيس جهور ااورآخرى بات يقى وآبى أنْ يَعُول لا إله إلَّا الله - "لا الدالا الله كہنے سے انكاركر كيا۔" آپ ماليك نے بچے كے ليے دعا بھى كى كوشش بھى كى كيكن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔رب تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ آخْبَتْ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِقْصَ ١٥١ " بِشَك آب بدايت نبيس دے كتے جس كو آپ چاہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔'' تو فر مایا کہتم کسی فتنے میں

نہیں ڈال کتے ۔ ہاں! جوخو د دوزخ میں داخل ہونے والا ہے۔

آ گےفرشتوں کی زبانی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَامِنَا إِلَّالَهُ مَقَامُ مِعْلُو مُو اور نہیں ہے ہم فرشتوں میں ہے کوئی بھی گراس کے لیے مقام ہے معلوم ،مقرر ہے جس کے لیے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے اور جو جگہ مقرر کی ہے اور جو کام ان کے سپر دہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں لایڈ عُصُون اللّٰه مَا اَمَرَ هُمْ "نہیں نافر مانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں جودہ ان کو کم کرتا ہے ویہ فَعَلُون مَا یُومُرُ وَنَ [سورہ تحریم ۱۸۶]" اور دہ وہ ی کچھ کرتے ہیں جوان کو کم دیا جاتا ہے۔ "فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے یہ بھی ہے کہ ہرآ دی کے ساتھ چوہیں گھٹوں میں چوہیں فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں۔

فرشتول کی ڈیوٹیاں:

چارفر شے اعمال لکھے والے دودن کے اور دورات کے جن کو کرا ما کا تبین کہتے ہیں عن الکہ بیٹ و عن الشّمال تعید "دا کیں اور با کیں طرف جو بیٹے ہیں ما یہ عن الکہ بیٹ و عن الشّمال تعید "دا کیں اور با کیں طرف جو بیٹے ہیں ما یہ فقط مِنْ قَوْلِ اِلّا لَدَیْ ہِ رَقِیْ ہِ عَید اللّم ایت ایک گران ہوتا ہے تیار "وہ نورا لکھ لیتا ہے دا کیں کندھے والا فرشتہ نیکیال لکھتا ہے اور با کیں کندھے والا بدیاں لکھتا ہے۔ اگر آدی کوئی اچھا عمل کرتا ہے یاس کی لکھتا ہے اور اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے یاس کی زبان ہے کوئی اچھی بات نکلتی ہے تو وہ نورا لکھ لیتا ہے اورا گر کوئی براعمل کرتا ہے یاز بان سے بری بات نکلتی ہے تو وہ نورا لکھ لیتا ہے اورا گر کوئی براعمل کرتا ہے یاز بان سے بری بات نکلتی ہے تو دا کیں کندھے والا فرشتہ با کیں والے سے کہتا ہے تہ مَقَدل لَعلَّهُ یَتُوں "دی کھی جاتا ہے تہ مَقَدل لَعلَّه کی تو ہے۔ اگر آدی تو بھر اس کی برائی کرتا ہے۔ اگر آدی تو بھر اس کی برائی کسی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے لیکھی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے کی دو میں می کو کی دو کی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دو فرشوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔

فرشے عصر کی نماز کے دفت جاتے ہیں اور رات دالے بخر کے دفت جاتے ہیں اور دن دالے آجاتے ہیں اور دن دالے آجاتے ہیں۔ مثلاً: اس مسجد میں جب فجر کی نماز کھڑی ہوئی تو اس مسجد کے ساتھ جتنا محلّہ دابستہ ہے ان لوگوں کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے گی جب یہاں نماز کھڑی ہوگی۔ پھر عصر کے دفت ڈیوٹی بدلے گی۔

اور حضرت عثمان بن عفان بن عفائد ہے کہ آنخضرت ہوئے ہیں جب تک اس کی حفاظت پر ہوتے ہیں جب تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے اس کے علاوہ دوفر شے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں اور جوعذاب لے کر آتے ہیں ۔غرض کہ جو کام جس کے پر دے وہ اس میں قطعا کوئی کوتا ہی نہیں کرتا ہو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں گر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی کوتا ہی نہیں کرتا ہو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں گر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی کوتا ہی نہیں کرتا ہو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں گر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی کوتا ہی نہیں کرتا ہو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں گر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی کے اللہ عند سے کوئی ہی ہم البتہ صف بندی کرنے والے ہیں ،صف باند سے والے ہیں ،صف باند سے والے ہیں ،صف باند سے دالے ہیں ،صف باند سے والے ہیں دب کے سامنے۔

صدیث پاک میں آتا ہے آلا تَصِفُون کَمَا تَصِفُ الْمَلْنِکَةُ عِنْدَ رَبِهِمْ

"کیاتم نماز میں ایس فیں نہیں باندھ سکتے جیے فرشتے رب تعالیٰ کے دربار میں صف
بندی کرکے کھڑے ہوتے ہیں۔ "پوچھا گیا حضرت! فرشتے کیے صف بندی کرتے ہیں

"آپ بیلین نے فرمایا صفیں بالکل سیدھی رکھتے ہیں اور درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو
جس طرح فرشتے صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز
کی جماعت میں صف باندھ کر اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ تہدید ہے کہ جو آ دمی صف درست نہیں
کی جماعت میں صف باندھنا بڑی بات ہے۔ بلکہ تہدید ہے کہ جو آ دمی صف درست نہیں
کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فرمایا ہے شک ہم صف باندھنے والے
ہیں۔ وَاِنَّا لَنَہُ وَا لَٰ ہُیں۔

متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ہے آتخضرت مالی فی فرمایا فرشتوں کی تبیع ہے سُبُعَان اللهِ وَبِعَمْدِهِ اس جَمْعُ کی برمکت ہے اللہ تعالی رزق کا دروازہ کشادہ کرتا ہے ۔ لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے کہتا ہے کہ بس ادھر زبان سے سُبُعَان اللهِ وَبِعَمْدِهِ فَلِحَ اورادھر دروازہ کھل جائے ۔ بھی اجر شے کا وقت مقررہ فرت ہے الله وَبِعَمْدِهِ فَلِحَ اورادھر دروازہ کھل جائے ۔ بھی اجر شے کا وقت مقررہ وقت برماتی ہے ۔ ما نگتے رہوضر در ملے لی کی وقت بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا نہ چھوڑ و۔ رب تعالیٰ سے ما نگنا چھوڑ دو ۔ رب تعالیٰ سے ما نگنا چھوڑ و ور ب تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ و ور ب تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ و کے فرمایا دو گے ۔ اس کے سواکوئی اور رب ہے کہ جس سے مانگو گے ۔ فرمایا وائی کانوالیکھوٹوئن اور بے شک ہوتی ہارے پاس تھیجت سے لوگوں کی ۔ بہلے لوگوں کی طرح المنا کا اللہ قولین اگر بے شک ہوتی ہارے پاس تھیجت پہلے لوگوں کی ۔ بہلے لوگوں کی طرح المند تعالیٰ کالمن بندے۔ اللہ تعالیٰ کالمن بندے۔

آنخضرت بیل جب مبعوث ہوئ تو عرب میں مذہبی اعتبار سے زیادہ تر تمن فرقے تھے۔ مشرکین ، جواپ آپ کوابرا ہیمی کہتے تھے تین سوساٹھ بتول کی پوجا کرتے تھے شرک میں ڈو بے ہوئے تھے۔ ان کے بعد دوسرے درج میں یہودی تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کی کافی تعدادتھی اور خیبر تو سارا یہود کا تھا۔ اس کے علاوہ اور مختلف جگہول پر مجمی آباد تھے۔

تیسر نیمبر پرعیسائی تھے۔ نجران کاعلاقہ عیسائیوں کا تھا۔ اور جگہوں پربھی اکا ذکا آباد تھے۔ ان کےعلاوہ صالی فرقہ بھی تھا جونماز روز ہے اور آسانی کتابوں کے قائل تھے نبوت کے بھی قائل تھے اور اس کے ساتھ کو اکب پرستی میں مبتلا تھے۔ تاروں کی بوجا کرتے تھے۔ پانچواں فرقہ مجوں کا تھا ہے عرب میں بہت کم تھے۔ ایران سارا مجوسیوں کا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے حلال حرام کی ان میں کوئی تمیز نہیں تھی۔

یہود پول اور عیسائیول کے جلے ہوتے تھان میں وہ اپنی کتابیں پڑھ کرساتے تھے خدائی تعلیم یقیناً دل پر اثر کرتی ہے۔ عرب کے جہلاء ان کے جلسوں اور درسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سنتے تو کہتے اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی جلے کرتے ، درس دیتے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلص بندے ہوتے لیکن جب آنخضرت ہوئی تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کوسنائی فکھ فروایہ پس کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کوسنائی فکھ فر آن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انٹ ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ان کے پاس کے قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انٹ نئو کہ تو آن کو دور اللہ تعالیٰ کی کتاب آئ فر آن کو اور لے ہیں۔ "یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آئ تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب آئ تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب آئ تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب آئ

### صدافت قرآن

آئے ہے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک وکیل جس کانام چاندل جو پڑا تھا۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میں ایک معزز شہری ہوں وکالت میرا پیشہ ہے۔ جوٹیکس میر سے او پر لازم ہوتا ہے اسے میں با قاعدہ ادا کرتا ہوں ۔ میری استدعا ہے کہ قر آن وحدیث پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے کہ یہ میر سے جذبات کوٹیس پہنچاتے ہیں۔ قر آن ہمیں کافر کہتا ہے مشرک کہتا ہے اور اپنے مانے والوں کو تھم دیتا ہے قاتیلُوْ اللّٰهُ مُرِیحُنَ کَافَّةً [ توبہ: ۳۱]" سب مشرکوں کے ساتھ لڑو۔"اور مدیث اس کی تصریح ہے۔"یہ ہمارے او پڑالم کا تھم دیتا ہے۔ ہمارے جذبات کوٹیس پہنچا تا ہے لہذا اس

پر پابندی عائدی جائے۔ نقر آن وحد بیٹ طبع ہواورندان کو پڑھایا جائے نہ سنا جائے۔
ج نے گھرا کرمقد مدوالیس کر دیا کہ ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں سلمان ہیں وہ
قبول نہیں کریں گے۔ یہ کہ کہ کہ میرے بس کی بات نہیں مقدمہ میں خارج کرتا ہوں۔ پھر
اس وکیل نے کلکتہ ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہائی کورٹ کے دونوں نج ہندو تھے۔
ایک نے فیصلہ لکھا کہ قر آن ایک البامی کتاب ہے خدا کی طرف سے اور حدیث اس کی
شرح ہے۔ نہ یہ عدالت اس پر پابندی لگانے کی نجاز ہے نہ کوئی اور عدالت ۔ دوسرے نج
نے فیصلہ دیا کہ چودہ سوسال سے زیادہ عرصہ سے قر آن پاک پڑھا پڑھایا جارہا ہے اس پر
پابندی کا کوئی مقدمہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساسنے اس پر پابندی کی کوئی
نظیر ہوتی تو پھر ہم کہ کہ سکتے تھے البندا عدالت اس مقدمہ کو خارج کرتی ہے۔قر آن پاک
کی صدافت کا اندازہ لگاؤ کتن ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیسنہری فیصلہ سنایا ہے
ہرمسلمان کو از برجونا جا ہے۔

الضفت

علیہ شہید ہوئے۔ تو کمالین میں اس کے بہت سارے جواب دیئے گئے ہیں۔ان میں سے ایک میہ ہے جہادتھا یعنی جن سے ایک میہ ہے جہادتھا یعنی جن سے ایک میہ ہے جہادتھا یعنی جن سے ایک میہ دول نے جہاد تھا یعنی جن سے بیغمبروں نے جہاد کیا رب تعالی نے ان کی مدد کی اور جن کے دور میں جہاد کیا رب تھاں میں سے شہید بھی ہوئے ہیں۔لہذاقر آن پاک برکوئی اعتراض نہیں ہے۔ جضوں نے جہاد کیا ہے ان کی اللہ تعالی نے مدد کی چاہے دہ تھوڑے ہی کیوں نہ تھے۔

فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لِی آپ ان سے اعراض کریں حَتَّی جِنْنِ ایک وقت تک قَانْبِصِرْهُمُدُ - اَبْسِصِرُ کامعنیٰ ہے اَمْهِلْ آپ ان کومہلت دیں۔ اور بیہ معنی بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کودیکھتے رہیں۔ دونوں معنیٰ سیج ہیں فَسَوْفَ يَنْضِرُونَ

و خيرة البعنان ٢١٢

مُنْذِرُ وَرانِ وَالا مِنْهُمُ ان مِن ہِ وَقَالَانَ الْحَفِرُ وَن اور کہا کافروں نے لمذالیج کڈائی بیجاووگر ہے بواجھوٹا ہے (معاواللہ تعالیٰ) اَجْعَلَالٰالِهَةَ کیا کردیا اس نے بہت سارے الہوں کو اِلھاقا اِجدا ایک اللہ اِنَّ لَمٰذَا اَشَیٰ عُے عَجَابُ ہے ہے شک البتہ بیجیب چیز ہے وَانْطَلَقَ اللّٰمُلَا مِنْهُمُ اور چلی ایک جماعت ان میں ہے آناه اُمْهُوٰ الیک چلوتم و السّٰمِوُوٰ اور وُ لَے ربو عَلَى الِهَبِتُكُمُ اللّٰهِ معبودوں پر اِنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

وجه تسميه سورة ص:

اس سورت کا نام م ' ہے اور پہلی ہی آیت میں پیلفظموجود ہے۔ لفظ م م ' کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس منطق فرماتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام صبور کا مخفف

ہے۔صبور کامعنی ہے صبر اور تحمل کرتے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ تحل کرتے والا نہ ہوتا تو وہ لوگ جوالله تعالی کے متعلق اوراس کے پیغمبروں کے متعلق غلط با تیس کرتے ہیں ان کوایک لمحہ نہ جھوڑ تا۔ حدیث قدی ہے بخاری شریف میں۔اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں یسبنے إِبْنُ ادَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِكَ " ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکداس کویے فنہیں ہے كدوه مجھ كاليال دے۔ "كاليال كيے ديتا ہے؟ فرمايا يَدْعُونِي وَلَدًا" ميرى طرف اولا دی نسبت کرتا ہے۔ ' کوئی کہتا ہے عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے میسٹی مالیے اللہ تعالی کے میے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشے اللہ تعالی کی بنیاں ہیں۔ بیاللہ تعالی کو گالیاں دینا ہے۔جیسے ہماری ثابت النسب اولا دکوکوئی کے کہ یہ جب رئ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے گانی ے۔ای طرح سم ید وسم یولد کی طرف اولادی نبست کرناگالی ہے۔ فرمایا وَيُكَنِّ بُنِنَى إِبْنُ أدم وَلَم يَكُن لَهُ ذلك " ابن آدم مجصح جمثلا تاب حالا لكداس كوحق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔" جھٹلاتا کیے ہے؟ کہتا ہے قیامت والے دن مجھے کھڑ انہیں كيا جائے گا۔ ميں كہتا ہوں لَتُبْعَثُنَ [ تغابن: ٢٨]'' البية تم ضرورا تھائے جاؤگے۔'' یے کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ بیرب تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ تورب تعالیٰ کو گالیاں ویے والے اور حجمثلانے والے بھی ونیامیں موجود ہیں۔ دہریے جورب تعالیٰ کی ذات کا انکار كرتے ہیں اس كے وجود كے منكر ہیں وہ بھى دنیا میں موجود ہیں۔اس كے پیغمبروں كى تكذيب كرنے والے بھى دنيا ميں موجود ہيں ، اس كى كتابوں كى تكذيب كرنے والے بھى د نیا میں موجود ہیں۔ مگر اس کا حوصلہ ہے کہ فور اگر فٹ نہیں کرتا سز انہیں دیتا کہ صبور ہے۔ تو ص لفظ صبور كامخفف ہے وَالْقُرْ إِن ذِي الذِّكْرِ وَاوَ قَميه ہے۔ معنى موكا فتم ہے نصیحت والے قرآن کی۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی اور چیز کی فتم اٹھا نامخلوق

کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حکف بیغیر الله فقی آشر ک اس من سلمان الله فقی آشرک کیا۔ "کین اپ آپ کوسلمان کہلانے والے غیر الله کی تسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جھے نبی کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے جھے رسول کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے جھے یر کی قسم ہے، کوئی دودھ - پوت (پتر، کوئی کہتا ہے جھے رسول کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے جھے یر کی قسم ہے، کوئی دودھ - پوت (پتر، بیٹے) کی قسم اٹھاتا ہے ۔ بیٹمام شرکیہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھا والی کی قسم اٹھا والی کی قسم اٹھا والی کی قسم ہے۔ اللہ تعالی کی صفت ہے لہذا قرآن کریم کی بھی قسم رحمان کی قسم ، رحیم کی قسم ۔ قرآن پاک اللہ تعالی کی صفت ہے لہذا قرآن کریم کی بھی قسم اٹھا کے جہانہ تعالی پرکوئی قانون لا گوئیس ہوتا اٹھا سکتے ہیں ۔ بیضابطہ اور قانون گلوت کے لیے ہے اللہ تعالی پرکوئی قانون کی قسم اٹھائی ، ویون کی قسم اٹھائی ، ویون کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالی میٹر کی جا ہے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالی ہوتا ہے۔ العصر، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ العصر، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔

مِنْهُمْ اورانہوں نے تعجب کیااس بات پر کہ آیاان سے پاس ڈرانے والا اُنھی میں سے۔

کہتے سے کہ منصب نبوت کے لیے ابوطالب کا پیٹم بھیجاہی رہ گیاتھا وقے السوا اور کہانہوں نے کو لا نُدِّل هنا النَّوْان علی دَجُلِ مِنَ الْقَرْیَتَیْن عَظِیْمِ الرخزف: ۳۱، پ، ۲۵] '' کیول نہیں اتارا گیا یقر آن کسی بڑے آدمی پردوبسیوں میں سے۔'' مکہ کرمہ میں ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ وغیرہ بڑے آدمی شھاور طاکف جو مکہ مکرمہ سے پھھ ( ۵۵) میل کے فاصلے پر ہے اس میں ابن عبدیا لیل ،عروہ بن مسعود اور حبیب وغیرہ بڑے آدمی میں وار میاد اللہ تعالی ان بوت کا دعوید اربی میں ان بار کیول نے اور کی سے کے سردار پر کیول وغیرہ بڑے آدمی شور اور کیول معاذ اللہ تعالی ) نبوت کا دعوید اربن بیٹھا ہے۔

نازل نہیں ہوا۔ یہ جادوگر جھوٹا (معاذ اللہ تعالی ) نبوت کا دعوید اربن بیٹھا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وقال الکفیرون هذا المحری کذاب اور کہا کا فرول نے بیجادوگر ہے براجھوٹا ہے (معاذ الله تعالی) رسالت ونبوت کا دعوی کرتا ہے۔ الله تعالی نے آنحضرت مَثَلِی کو جومر تبداور مقام عطا فرمایا وہ کا کنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بس آپ مَثَلِی کو خومر تبداور مقالی کے بعد مرتبداور مقام آپ مَثَلِی کا ہے۔ علی بعد از خدا بزرگ تو کی تصدیح مرتبداور مقام آپ مَثَلِی کا ہے۔ علی بعد از خدا بزرگ تو کی تصدیح مرتبداور مقام آپ مَثَلِی کا ہے۔ علی بعد از خدا بزرگ تو کی تصدیح مرتبداور مقام آپ مَثَلِی کے بعد از خدا بزرگ تو کی قصد مختار

### المخضرت الله كالمجزات:

آنخضرت مَنْكُونَا کو مجزات کی وجہ سے جادوگر کہتے تھے۔ درختوں کو چلتے ہوئے در یکھا، تھوڑے پانی کوزیادہ ہوتے سب نے دیکھا، پھروں کو بولتے ہوئے سا۔ ایک موقع پر آنخضرت مَنْكُنْ اللہ مَنْكُنْ کے ساتھ تشریف فر ما تصاور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ابوجہل بڑا منہ بھٹ اور بڑا بے لحاظ آدی تھا۔ مٹی میں سکریزے لیے ہوئے آیا اور کہنے لگا یا محمد (مَنْكُنْ الله منہ بھٹ اور بڑا بے لحاظ آدی تھا۔ مٹی میں سکریزے لیے ہوئے آیا اور کہنے لگا یا محمد (مَنْكُنْ الله منہ بھٹ اور بڑا ہے لحاظ آدی تھا۔ مٹی میں سکریزے ایے ہوئے آیا اور کہنے لگا یا محمد (مَنْكُنْ الله منہ ہے الله میں کیا ہے۔ "

آ خضرت ما التي في مسكرات موع فرمايا جيا! اگريه باته والى چيزخود بول يران في مر؟ چنانچہروایات میں آتا ہے کہ سنگ ریزول نے بلند آواز سے یوھنا شروع کر دیا سبحان الله سبحان الله - ابوجهل نے سنگ ریز ہے بھینکتے ہوئے کہا کہ مجمی اس کے ساتھی ہو گئے۔اب بتلاؤ اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے کہ شکریزے خود ہی اٹھا کرلایا ہاورای کے ہاتھ میں بول رہے ہیں لیکن ہث دھری ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ے۔ آنخضرت میلی کے معجزات کودیکھ کراور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کودیکھ کر عادور كمت ته اورجمونا كيول كت ته جموث بيها أجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلْهَا وَاحِدًا كيا اس نے کردیا ہے سب خداؤں کوایک خدا۔ پیجھوٹ ہے کہ سارے معبود فارغ اور ایک الله تعالى سارے كام كرتا ہے۔سب سے زيادہ جينے والى بات يمي تھى كه الله تعالى وحده لا شريك إلى كاكوئى شريك نبيل ب-سوره صفَّت مِن كزرجِكا بِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ " بِشك بِالوَّك كرجب ان كما من كها جاتا تقالا الله الاالله تكبركرتے تھے' اچھلتے تھے كەندلات رہا، نەمنات، نەعزى، نەجىل، نە كُونَى اور صرف ايك بى الدره كيات إنَّ هٰذَالتَّني عَ عُجَابٌ بِيثُك بِي جِيرَتٍ بری عجیب \_آ دمی کو ماحول کے خلاف جو چیز نظر آئے وہ عجیب ہی معلوم ہوتی ہے ۔ کیوں كهان كاماحول كفرشرك كانتعابه

بیت اللہ کی بیرونی دیوار پرانہوں نے تین سوساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے جن میں حضرت ابراہیم مالیا کے کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالیا کا مجسمہ، حضرت عیلی مالیا کا مجسمہ، حضرت ابراہیم مالیا کہتے تھے۔ان مجسمہ، حضرت بابیل مالیا کا مجسمہ، حضرت بابیل مالیا کا مجسمہ، حضرت کی مالیا کا مجسمہ، حضرت بابیل مالیا کا مجسمہ، حضرت کی مالیا کا مجسمہ، حضرت کی مالیا کا مجسمہ، حضرت کی مالیا کا مجسمہ، حضرت کا مجسمہ، حضرت کی مالیا کی

چڑھاواچڑھتار ہتا تھااوران کے بیٹ کا دھندا چلتار ہتا تھا۔اورآ یہ علی ان کی خدائی كومنانے كے ليے آئے تھے كەصرف ايك ہى معبود ہے ، ايك ہى مبحود ہے ، ايك ہى حاجت رواہے ،مشکل کشاہے ،ایک ہی دست گیراور فریا درس ہے۔اس کے سواکوئی ایک رتی کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔خدائی اختیارات میں سے سی کے پاس بچھ نیس ے وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اور جلی ایک جماعت ان کافروں میں سے جب آپ مِنْ فَيْ فِي مِنْ مِالا الله الا الله الا الله تو محل مين جاكر كمن كا عنوجوانو! أن المهنوا جلوتم گليوں اور محلوں ميں ، پھيل جاؤ باز اروں ميں ، جاؤ جہاں لوگ انتظے ہوں و بان جاؤاور ان كوكهو وَاصْبِرُوْاعَلَ إِلهَتِكُمُ وَتُهُرِهُوا يَعْمُعُودُول بِرِ، اين خدا وَل كونه جھوڑ نا۔ یہی بات نوح مانید کے زمانے میں مشرکوں نے کہی تھی الات ذر الله تکف " بركز نه چهوڙ ناايخ معبودول كو وَلَاتَ ذَرُ نَّ وَدَّاقَ لَاسُوَاعًا ۚ قَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَ نَسُرًا [ نوح، پ. ۲۹] برگزنه جهوژنا د د کوا در نه سواع کوا در نه جهوژنا یغوث، یعوق اورنسر كو، وكبانبول نے وقع رہوا ہے معبودول ير اِنَّ هٰذَالشَّيْ عِيْرَادُ بِعَثْكَ بِي البته ایک شے ہے ارادہ کی ہوئی۔ یہی چیز جاری مراد ہے کہائے الہوں کونبیں جھوڑنا مَاسَمِعْنَابِهٰذَافِي الْمِلْةِ الْأَخِرَةِ تَهِيلَ عَيْهُم في يه بات يجيلى ملت ميل يعني آبادًا جداد ہے ہم نے نہیں سنا کہ ایک خداجی کا تنات کا سارا نظام چلا آرباہے وہ بھی تین سوساٹھ یا اس ہے کم وہیش بتوں کی پوجا کرتے تھے اورتم کہتے ہولا الله الا الله ۔ اور ملت آخرہ ہے مرادعیسی مالیے کی ملت بھی ہے کہ پہلے پنجبروں کی جوملتیں تھیں ان میں آخری ملت عیسیٰ علیے کی ہے کہ وہ بھی ایک کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ سٹلیث لیعنی تین خداؤں کے قائل

- 🗢 الله تعالى أيك
- 🗢 عليني غالبيلام دو ..
- 🗢 اورروح القدس جبرائيل مالنيايم تين \_

اوران کا ایک فرقہ جرائیل مائیلے کی جگہ حضرت عینی مائیلے کی والدہ حضرت مریم عینات اللہ تعمیل تغییرارکن مانتا تھا کہ تین کے ساتھ نظام چلتا ہے۔ پھرایک گر:ہ ان کا یہ بھی کہتا ہے کہ عیسی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ چنا نچہ ہماری قومی اسمبلی کے اجلاس میں وود فعہ عیسائی ممبر نے ڈٹ کر کہا کہ میں عیسی مائیلے جورب کے بیٹے ہیں کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سوائے مولوی عبدالرجیم چکڑ الوی کے اور کوئی ممبر نہیں بولا۔ انہوں نے اپنا فریضہ اوا کیا حالانکہ سارے ممبران اسمبلی اپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہیں۔ ویکھو! عیسائی اپنے مذہب کے گئے پختہ ہیں کے مسلمان اسمبلی میں بھی اپنے عقیدے کے اظہار سے باز نہیں آتے۔ امریکہ ان کی بیٹت پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پنیمبر کی تو ہیں کرنے ہیں بازنہیں آتے۔ امریکہ ان کی بیٹت ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پنیمبر کی تو ہیں کرنے سے بھی بازنہیں آتے۔

یہ بات تہارے علم میں ہے کہ ضلع گوجرانوالا کے قصبہ کوٹ لالہ میں منظور سے ہو میں منظور سے میں گرحت میں اور سلامت سے ، تین عیسائیوں نے آنخضرت میں گیا۔
مازیبا الفاظ لکھ کر پر چیاں تقسیم کیں ، دیواروں پر لکھے۔مقدمہ چلامنظور سے تو قتل ہو گیا۔
رحمت میں اور سلامت میں کو سزائے موت ہوئی۔ فیصلے کے وقت امر کی سفارت فانے کے آدمی عدالت میں موجود تھے اثر انداز ہونے کے لیے۔ یہاں حکومت امریکہ کی ہے ہمارے جتنے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں بدل سکتے۔
ہمارے جتنے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں سن ان ھندآ اِنّا ھا اُللہ اُللہ ہے بات ہم نے بچھلے دین میں نہیں سن اِنْ ھندا آ اِنّا

\*\*\*

كَفْرُكُمُ مُلْكُ السّبُوتِ وَالْكَرْضِ وَمَابَيْنَكُا فَكُيْرَ تَعُوْا فِي الْكَشَبَابِ

جُنْدُ مَاهُمُنَالِكَ مَهُزُوهُ مِّنِ الْاَحْزَابِ ﴿كَذَبَ قَبْلَهُ هُ وَوَمُرُنُوتِ

وَعَادٌ وَفِرْعُونُ ذُو الْكَوْتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاصْلِبُ لَيْكُةً وَعَادٌ وَفَوْرُ وَوَلِمَ وَاصْلِبُ لَيْكَةً وَاصْلِبُ لَيْكُةً وَمَا الرَّيْلِ الرَّيْلِ الرَّكِي الرَّيْلِ الرَّيْلِ الْكَاكِةُ مَا لَكُولُولُ فَوَاقٍ ﴿ وَقَالُولُ اللّهِ اللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَالْكُنُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَ وَصَلّ الْمُؤْلِقُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

آخلَهُ مَ كَيَانَ كَ لِيْ مَ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ مَلَكَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ مَلَكَ السَّاوِلِ كَا اور زمين كَا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو بَحُه ان كَ درميان بِ فَلْيَرْتَقُوْ افِي الْاَسْبَابِ لِيسْ فِإِي كَده جَرْهُ عِالَيْنَ وَبَالَ مَهُرُ وُمُ شَكَت عُلْدَتَ قُوا فِي الْمَدُومُ مَنَ اللَّهُ وَبَالَ مَهُرُ وُمُ شَكَت جُنْدُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَالَ مَهُرُ وُمُ شَكَت جُنْدُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُومُ وَلَا وَلَا عَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عُلَا وَاللَّهُ وَلَا عُلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عُلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عُلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عُلَالَاللَّهُ وَلَا عُلَالِكُ وَلَا عُلَا وَلَالْمُ وَلَا عُلَاللَّهُ وَلَا عُلَالِكُولُ وَلَا عُلَاللَّهُ وَلَا عُلَالِكُولُ وَلَا عُلَالِكُولُ وَلَا عُلَالِمُ وَلَا عُلَالِكُولُ وَلَا عُلَا وَلَا عُلَالَا وَلَا عُلَالَالِلَّهُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلِلْمُ وَلَلْ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلَالِلْلُولُ فَلَا عُلِلَا وَلَا عُلَالِلْلُولُ فَلَا عُلِلْمُ وَلَلْمُ وَلَلْمُ وَلَلْمُ وَلَلْمُ وَلَلْمُ وَلَا عُلِلْمُ وَلَا عُلِلْمُ وَلَا عُلَا وَلَا عُلَا وَلَا عُلَالِمُ اللْمُولِلُولُ فَاللْمُ وَلَا عُلِلْمُولُ وَلَا عُلِلْمُ وَلَا عُلَا اللَّهُ الْمُولِلِلْمُ وَلَا عُلَا

-ج الماند، مقلات بمرجب العبد بالقي اليوني المقايد يحقا خاباك عن المال المن المنافقة المال المناهدة المن ليالا منفتنه أ بالمالدك للمنالطة للألاما بياند لدله المنيزي المنافعة والمساحدة لنينزي المنيزي يدلينك عكرى مدنبات المنين المناينة عرج سين المنطفان سد علي المعلق المنطقة نة المالينيدة فعرفهااج شياليدلك عاية المُنْ الله المُن الله المُن ا ع رتمهاريد الهشمان حدلان استه المرايدان موني كرما فالمفناة جريج بيثيتها للجب بالجود في الماله قا باله لين النياقي بالمالماك المستهذ لااليدالا أعواكما لنجآ (الماتشانك) والعجَّالمر في الدُّح الله في المراكب الله الماكم الماكبة المراكبة المراكبة المراكبة الم المال فالمنافظة حداث المالي المنافظة الماليا

ن الاقراعد المعامية الدين المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد

# 風山山水水園園小流流の一江流水水園園水山町の

يُلْوَقِوا عَدَالِ أَوْمِ الْمُوالِيُولِ الْمُؤْمِدُ فِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ عَلَىدِ الدَّرُونِ فَيْ الْمُعْلِدُ فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فَالْ المَفَا فِي الْمِدَالِينَ الْمُؤَلِّينَ اللَّهِ الْمُؤلِّينَ اللَّهِ الْمُؤلِّينَ اللَّهِ الْمُؤلِّينَ اللَّهِ المُؤلِّينَ اللَّهِ المُؤلِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال و عُلِيْ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْم عَبْدَان عَايَمُومُ فَيْنِ الْمُؤْمُونُ قَال الْعِنْدِن مِن الْمِيْلِيْ حى دالقراب ذى الدَّرْهُ بِي الدِّينَ لَوْ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَعِزْوَا فِي عِزْوَدُ مِنْ اللَّهِ فَ بشوالله الرَّفُور . الرَّفِيهِ ٥

جساء سعياء بالماري الحالمة المائد المائد المائية المؤدن المؤ

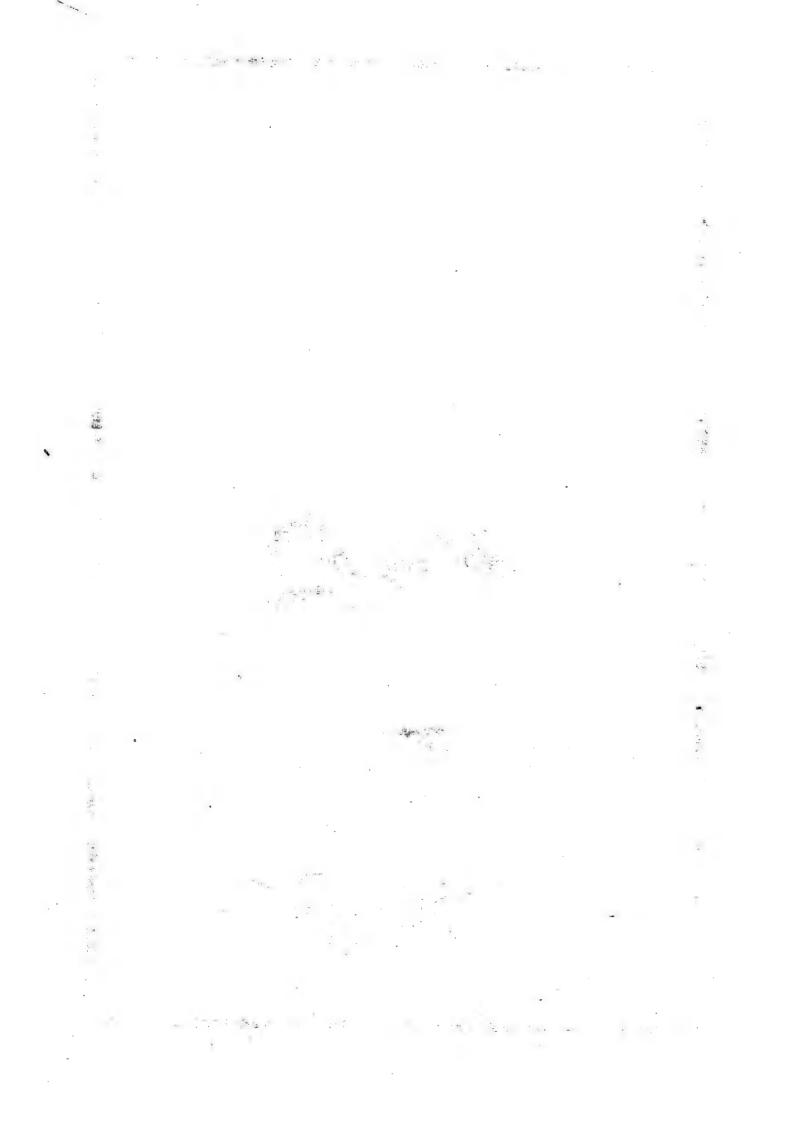



Walter Laboratory B A à. Company was A STATE OF THE PARTY OF THE PAR White and the control of the control pur menghangan menangan menghan menangan menanga

وأستمي

ذخعرة الجنان

-لالنابجد البكية بيوك كراناتها ريفية الالما تغيلنات بمفتنتاة حنه لألهما يامام دهجير

\*\*\*

أُولِيكَ الْأَخْرَابُ يِيرُ عِيرُ عِيرُ مُروه تَصْ إِنْ كُلِّ تَهِينَ تَصْيِيرَ عِيرَ عِيرَ الْمُعَالِقَ فَهِينَ عَصْيِرَ الْمُ سب إلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ مُرْجَعُلامًا بِيَغْمِرُول كُو فَحَقَّ عِقَابٍ بِللازم موكيا ميراعذاب وَمَا يَنْظُرُ هَوْ لآءِ اورنبيس انظار كرتے بيلوگ إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مُرايك يَيْخُ كَا مَالَهَامِنْ فَوَاقِ مَبْيِل إِلَا كَالِكَ لِيَكُونَى وقف وَقَالُوا اوركهاان لوگول نے رَبَّنَاعَجِلْ أَنَا اے ہمارے رب جلدى كردے ہمارے ليے قِطَنَا ہمارا حصد عذاب كا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ حاب كون سے يہلے إضبر آپ مبركري على مايقولور ان باتول يرجووه كرتے بيل وَاذْ كُرْ عَبْدَنَادَاوْدَ وْكُرْكُر مارے بندے داؤد ملي كا ذَالْأَيْدِ جُوتُوت والے تھے إِنَّهَ أَوَّابُ بِي شُك وه رجوع كرنے والے تھے اِنَّاسَخَرُ فَاللَّجِيَّالَ مَعَهُ بِعُشَكَ بَمَ فِي مُحْرَكُرو يا يهارُول كواس كساته يُسَيِّدُ وَالْإِشْرَاقِ اورسى كوفت وَالطَّيْرُ مَحْشُوْرَةً اوريرند عَمَى جوا كم على جاتے تھے كُلُّ لَهُ أَوَّاتُ سبكسباس كي طرف رجوع كرنے والے تھ و شَدَدْنَامُلُکُهُ اور بم نے مضبوط کیااس کے ملک کو وَاتَیْنَهُ الْحِکْمَةَ اور دى جم نے ان كودانائى وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور فيصله كن خطاب

ربطآیات:

كل كسبق مين بيان مواكمشركين كمدنيكما عَٱنْزِلَعَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

" كياس براتاري كئ بي تعيد مار درميان " مار او بروى نازل نبيس مولى اس مین کیا خوبی ہے کہ اس پر وحی نازل ہو گی ہے۔ اللہ تعالی نے جواب دیا آم عِنْدَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ "كياان كيان كيان فران إلى آب کے رب کی رحمت کے جو غالب ہے کثرت سے ساتھ دینے والا۔ 'اس نے آپ مَالْنَظِيْكُاكُو نبوت عطافر مائی ہوہ ان کا یابندتونہیں ہے۔مزیدفر مایا آغ لَهُ مُشَلْك السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ كَيَاان كے ليے بملك، شابى آسانوں اورزمين كى وَمَابَيْنَهُمَا اور جو کچھآ سانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ کیااس میں ان کی حکومت ہے؟ اگراییا ہے تو فَلْيَرْتَقُوْافِي الْأَسْبَابِ- اسباب جمع عبسب كي-اس كامعنى إستديس جاہیے کہ چڑھ جا کمیں آسانوں کے راستوں میں اور جہاں سے وحی آتی ہے جا کروہاں ے روک دیں اگران کے اختیار میں ہے تو ایبا کرلیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں مجند کہ مّا هَنَالِكَ حَجُنُد كامعنى فشكراور من كامعنى حجوالسار ايك حجوالسالشكر باس مقام ير مَهْرُوْحُ شَكست خورده مِنَ الْأَحْزَابِ الشَّكرول مِن \_\_\_

### كفاركى شكست :

پھرابیا ہی ہوا کہ قریش مکہ جب مکہ مرمہ سے چلے جنگ بدر کے لیے ڈھول بجاتے ہوئے ،اچھلتے کورتے ہوئے اُغل مُبُلْ کے نعرے لگاتے ہوئے ۔گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں ،شراب اونوں پرلدی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کوختم کرنے کے بعدیہ فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرئے ہوں گے ،شراب چلے گی ،قرب وجوار کے قبائل کی ضیافت کریں گے ۔ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ ذلت ناک شکست کھا ئیں گے اوران میرونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

سوره آل عمران آیت تمبر ۲۳ پاره ۴ میں الله تعالی کاارشاد ہے و لَقَدٌ مَصَو كُمُ الله بهند وا نُتُم أذِلَة "البت عقين الله تعالى فتهارى مدى بدرك مقام يراورتم نہایت کمزور تھے۔''ایک طرف تین سوتیرہ جن کے پاس آٹھ تکواریں ، چھ زر ہیں۔ دوسری طرف ایک ہزار آ دمی کہ ہرا یک تلوار ہے سکے تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہیہ قصہ ہوگا ۔ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی تو ستر کفر کے ستون مارے گئے اور ستر قیدی ہوئے اور باقیوں کو بھا گتے ہوئے پابھی نہ چلا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ تاریخ بنلاتی ہے کہ بھا گنے والے گھروں میں حصب کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھا تیں گے کہ كس شان وشوكت كے ساتھ نكلے تھے اور كس طرح ذكيل ہوكر آئے۔ گيت گانے واليال مر ہے گاتے ہوئے واپس گئیں فر مایا پیچھوٹا سا گروہ ہے شکست خور دہ بعنی ان کوشکست ہوگی۔اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایک کوسلی دی اور کل کے سبق میں تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انھوں نے آنخضرت مَلِی کی جادوگر اور بڑا جھوٹا کہا۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہے تو ہمارے ول پر کیا گزرتی ہے جاری کیا حیثیت ہے۔اوراس سنی کوکہا جائے جوساری کا گنات سے بلندو برتر ہےاوراس سے زیادہ کچی ذات کوئی نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ آنخضرت مالی کا کو معی طور پر تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ مالی کی اسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر چندوا قعات پیش کیے ہیں کہ آپ مَلْكِلِنَا عَمْ نه كريں يہلے پنجبروں کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جواُن کا حشر ہوااِن کا بھی وہی ہوگا۔

گزشته اقوام کے واقعات:

 اور بردا شرارتی ہے قائد ادر عاد قوم نے قرف کوئی کو الا کوئے اور فرعون نے اور بردا شرارتی ہے قال کے ہاتھ حجلا یا جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جس کو سزادیتا تھا اس کے ہاتھ پاکوں میں میخیں ٹھونکتا تھا کہ حرکت نہ کر سکے۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس کے خیموں کو باندھنے کے لیے جو میخیں لگاتے تھے وہ سونے چاندی کی ہوتی تھیں۔ اس لیے میخوں والا مشہور تھا۔ تو وہ فرعون جو میخوں والا تھا اس نے بھی جھٹلا یا۔ سورہ مومن آیت نمبر ۲۲ میں ہے: فرعون ، ہامان اور قارون نے کہا سلیعہ "کی آب" نیے جادو گر ہے بردا جھوٹا۔ " وَشَمُودُ وُ اور مُمود قوم نے جھٹلا یا صالح ملائے کو۔ یہ جمر کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ اور شمود قوم نے جھٹلا یا صالح ملائے کو۔ یہ جمر کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ طائف اور تبوک کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں بڑے برے پہاڑیں۔

ان لوگول نے حضرت صالح ملائے ہے کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں ہے ہیں تو فلال چٹان سے اونٹنی نکالو۔ اور بعض تغییرول میں ہے کہ ساتھ بچھی ہو۔ حضرت صالح ملائے نے فرمایا کہ بید کام تو رب تعالیٰ کا ہے میں رب نہیں ہوں لیکن اگر میرارب میری مائید کردے تو مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مان لیں گے۔ لیکن ان کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ انہول نے تو محض شوشہ جھوڑا تھا کہ نہ ایسا ہوگا اور نہ ہم مانیں گے۔ جیسے کہاوت ہے:

#### نەنومن تىل ہونەرادھا تاپ

ایک بری مضبوط چٹان پر انھوں نے ہاتھ رکھا۔اللہ تعالی کے حکم سے چٹان پھٹی اوٹنی نکل کر باہر آئی۔حضرت صالح ملاہ نے فر مایا هذه ناقة الله لکم ایة [الاعراف: ۲۲] لیکن یقین جانو کہ اتنابر اکر شمہ اور مجزہ در کھے کر بھی کوئی ایمان نہ لایا۔بس جو پہلے ایمان لا چکے تھے۔ تو فر مایا شمود قوم جھٹلا چکی وقو مُرکؤ ہے۔ اور لوط ملاہے کی قوم نے جھے۔ تو فر مایا شمود قوم جھٹلا چکی وقوم کوئے کوئے اور لوط ملاہے کی قوم نے

جھٹلایا۔حضرت لوط ملائیے اصل عراق کے رہنے والے تھے۔حضرت ابراہیم مالیا کے حقیقی بھتیجے تھےان کوالٹد تعالیٰ نے سدوم شہراوراس کے آس یاس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کرمبعوث فر مایا \_ زرخیز علاقه تھاان لوگوں نے ان کی شکل وصورت ،اخلاص ،کر دار کو و کھے کرلڑ کی کارشتہ بھی دے دیا۔ حالانکہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے رشتہ بھی ہے۔ لڑکی دے دی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ البتہ دویا تین لڑکیاں تھیں وہ اینے والد کے عقیدے برتھیں اور چندغریب لوگ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ ان کے ساتھ ایک حویلی میں رہتے تھے۔ ایک ہی گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کواندھا کیا، پھرآ سان سے پھر برسائے، بھر جبرائیل مالیا نے ڈراؤنی آ واز نکالی جس ہے سب کے کلیجے بھٹ گئے ، پھرز مین کواٹھا کرالٹا کر کے بھنگ دیا۔ فرمايا وَأَصْحُتُ لُنْكُةِ - ايكه كامعنى جنكل -اورجمثلايا جنكل والول في -به حضرت شعیب مالیے کی قوم تھی ۔شہر کا نام تھا مدین۔ اس کے آس میاس بڑا جنگل تھا اس لیے ان کو جنگل والے بھی کہتے ہیں ۔ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب مالیاہے کومبعوث فر مایا۔حضرت شعیب ملاسلام کی صرف لڑ کیاں تھیں لڑ کا کوئی نہیں تھا اپنی ضرورت کے لیے بمريال ركھي موئي تھيں ان كے دودھ يرگز ارا موتا تھا۔ بچياں ہي چراتی تھيں۔عرصه دراز تك ان كوشعيب منطبة في تبليغ كى اور مجها يا مكروه ايمان ندلائ ران برالله تعالى في زلزلہ طاری کیا اور جبرائیل مالیے نے جیخ ماری جس سے بیسب کے سب بتاہ ہو گئے اور ان کے لیے ظلم کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ بھی بری۔

فرمایا اُولِہاک الاُخرَّابُ یہی بڑے بونے گروہ تھے جو تباہ ہوئے اِن کے اُلاکے ذَبالاً سُلَ نہیں تھے یہ سب کر جھٹلایا انہوں نے پغیروں کو کے اِلاکے ذَبَالاً سُلَ نہیں تھے یہ سب کے سب گر جھٹلایا انہوں نے پغیروں کو

فَحَقَّ عِقَابِ پِسِ لازم ہوگیاان پرمیراعذاب۔اصل میں عِقَابِی تَفاکِمر ٰی کُرگئ۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ مَلُولِی کُسل کے لیے بیان فر مائے کہ پنجیبروں کوجن لوگوں نے ساحر کذاب کہ کر جھٹلایاوہ تباہ وہر باد ہوئے۔ای طرح اگریہ بازند آئے تو یہ بھی ہرباد ہوجا کیں گے۔

فرمایا و مَتاینظر مَهْ وَلآءِ إِلَا صَیْحَهُ وَاحِدة اورنہیں انظار کرتے ہیلوگ گرایک چیخ کا۔وہ حضرت اسرافیل مالیٹے کا بگل پھونکنا ہے مَّالَعَامِنُ فَوَاقِ نہیں ہے اس کے لیے کوئی و تفدکہ تھوڑ اسا پھونک کرسانس لے لیس بلکہ وہ لگا تارا واز ہوگی تخد اولی کے بعد ساری مخلوق تباہ ہوجائے گی حتی کہ جان نکا لئے والافرشتہ بھی مرجائے گا کے لئے شہرے میان کا اللہ تعالی کی ذات کے سواہر شے تباہ ہوجائے گئے۔ شہرے میں سال کے بعد تعد فائیہ ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالی اسرافیل علیہ کو پیدا کریں گے وہ بگل پھوکلیں گے تو ساری دنیازندہ ہوکراکھی ہوجائے گی۔ جہاں وہ بگل پھوکلیں گے مشرق والے ،مغرب والے ، ثال ، جنوب والے انسان ، جنات ، حیوان ، کیڑے کوڑے ،سمندر کی محیلیاں تک عجیب منظر ہوگا ہرایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ نہ معلوم آج میرے ساتھ کیا ہوگا ۔ تو فر مایا یہ اس تخد کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے لیے وقفہ نہیں ہوگا درمیان میں فرشتہ سانس نہیں لے گا۔ وَقَالُوْا اور کہا کا فرول نے دَبَنَ کَ عَبِی اُس کِی کا غذکو کہتے ہیں جو سرکاری احکام کے لیے ہوتا ہے ۔ بی صفے کے لیے آب اس کو وارنٹ کہدیں ، وارنٹ گرفآری ۔ جلدی کر دی ہمارے وارنٹ کی یعنی ہمار اوارنٹ ہمیں وارنٹ کی دینی ہمار اوارنٹ ہمیں وارنٹ کی یعنی ہمار اوارنٹ ہمیں

دے دو۔ بیانہوں نے استہزاء کیا کہتم کہتے ہو قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت گے۔
گی، ہمارا وارنٹ ابھی ہمیں دے دو۔ قَبْلَ یَوْع الْجِسَابِ حساب کے دن سے پہلے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِضبِرْ عَلی مَا یَقُولُوْنَ آپ صبر کریں ان باتوں پرجو وہ کرتے ہیں۔ آپ مَنْلِیْنَ کوساح بھی کہتے ہیں، مجنون اور شاع بھی کہتے ہیں، مفتری اور کذاب بھی کہتے ہیں۔ آپ مَنْلِیْنَ کوساح بھی کہتے ہیں۔ جب آپ مَنْلِیْنَ کے پاس سے کہتے ہیں۔ جب آپ مَنْلِیْنَ کے پاس سے کررتے ہے تو کہتے اللہ قال الّذِی یَدُدُو الله مَنْکُمُ [انبیاء: ۳۱]" کیا ہی خص ہے جو ذکر کرتا ہے تہارے معبودوں کی۔" قولاً بھی استہزا، فعلاً بھی استہزاء، ہم طریقے ہے آپ مَنْلِیْنَ کُو مُنْ کُو مُنْلُونَ کُو مُنْلُونَ کُو مُنْلُونَ کُونُ اللهُ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء، ہم طریقے ہے آپ مَنْلُونَ کُومُ کُونُ کُونُ کُورُ الله فعلاً بھی استہزاء، ہم طریقے ہے آپ مَنْلُونَ کُومُ کُونُ کُورُ الله عَنْلُونَ کُومُ کُونُ کُو

# تذكره حضرت داؤد عليه

وَاذْ كُرْ عَبْدَ نَادَاوُدَ ذَكر كر جارے بندے داؤد مالیے كا حضرت داؤد مالیے انبیاء بن اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان كوز بورجیسی كتاب عطافر مائی ۔اس علاقے كا اقتدار بھی ان كود یا ۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ ذَالاَ يُدِ ۔ آین، یَدُ كی جَمع ہے یَدُ كامعنیٰ ہے ہاتھوں کا معنیٰ ہے ہاتھوں والا بعنی اپنے ہاتھوں سے كام كرتے تھے اپنے ہاتھوں سے كام كرتے تھے اپنے ہاتھوں سے كمائی كرتے تھے ۔زرہ اور خود بناتے تھے۔كافی خاندان تھا ہاتھوں سے محنت كركان كو كھلاتے تھے جتنا عرصہ بھی حكمر انی كی ہے بیت المال كی رقم كو ہاتھ نہيں لگایا، اپنی ذات برخرج نہيں كیا۔كتنی بردی یا ت ہے۔

حضرت عثمان بڑھ نے بارہ سالہ خلافت کے ذمانے میں قوم کی رقم یعنی بیت المال سے اپنی ذات یا اہل خانہ پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا

ہے بیت المال کے بیسے کی ضرورت نہیں۔ باقی تینوں خلیفوں نے ضرورت کے مطابق بیت المال سے لیا ہے کیونکہ ان کے ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔

حضرت ابو بکرصدیق جات نے مدینہ منورہ سے باہر سلع کے مقام پر کیڑے کی چند کھڈیال لگائی ہوئی تھیں ۔ سوتر اور مزدوری ان کودے آتے تھے اور تھان ان سے لے آتے تھے۔ دکان نہیں تھی کندھے پر رکھ کر باز اراور گلیوں میں پھیری لگاتے تھے۔خلیفہ بنائے جانے کے بعد وقت نہیں تھا کہ جا کرتھان لائیں اور پھیرے لگائیں۔وو جار دن کافی پریشان رہے۔ایک دن نماز پڑھانے کے بعدفر مایا کہ میری بات س کرجانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا کے مصیر معلوم ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کا خرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مہیا کر لیتا تھا اب مجھے فرصت نہیں ہے کہ نماز پڑھانی ہے جمعہ پڑھانا ہے، جھروں کے فیصلے کرنے ہیں مسائل بتانے ہیں ، دیگر مسائل ہیں لہٰذایا تو خلافت کس ایسے خص کودے دوجو مالی لحاظ ہے مضبوط ہویا مجھے بیت المال ہے وظیفہ دو۔ میں انسان موں میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ بچیس درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ مشکل کے ساتھاس سے وقت یاس کرتے تھے۔حضرت عمر رہاتد اور حضرت علی رہاتہ بھی ہیت المال ہے وظیفہ لیتے تھے اتنا کہ جس ہے گزارا ہو سکے۔

تو حضرت داؤد ماليے اپن ہاتھوں ہے كماكر كزاراكرتے تھے۔ تو ذاالائد كا الك معنی توبيكرتے ہيں اور بد كامعنی توت كابھی ہوتا ہے كہ عبادت ميں بزے تو ى الك معنی توبيك دن روزہ ركھتے تھے اور ایک دن نہيں ركھتے تھے۔ رات كے تبن حصے كيے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک سوتے پھر دو گھنے جا گئے اور عبادت كرتے پھر سو جاتے ہوئے والے الے اور عبادت كرتے پھر سو جاتے تھے۔ تو بڑی قوت والے تھے اِنْ اَفَاقُ اَرَّ بِحَالَ وہ رجوع كرنے والے تھے اِنْ اَنْ اَوَالے کے اِنْ اَلْہِ اِنْ اِنْ اَلَا اَلَٰ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ الْہُ اِلْہُ اِلْہُ الْہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

سَخُرُنَاالْجِبَالَ مَعَدُ بِالْعَشِيتِ بَحِطِ بِهِ وَالْإِثْرَاقِ اور كواس كے ساتھ يُسَيِّخْنَ جُونِي كِلَاثُرَاقِ اور كَ كَ وقت بِسَوْقَتُ جُونِي كُرتِ مِنْ كَ وقت بِسُونَةُ كَالْمُورُاقِ اور بَحْ كَ وقت بِسُونَةُ وَقَالُوثُمْرَاقِ اور بَحْ بِلِي الْعَشِيقِ بَعْمِ وَالْمُورُوقِ اللهُ مُراقِ اور بَحْ بِلِي سِجان الله سورج چرد هنا تقا۔ حضرت واؤد مَالِيْهِ كام مجزو تقا كه جب وہ بِها رُول كے پاس سجان الله مِن حق تقے۔ مِن مِن الله مِن سُحَ الله مِن حق تھے۔

ملی شم کے لوگ تا ویلیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیرواپسی کی آ واز ہوتی تھی جس کو صدائے ہیں ۔ بیہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں اِنّا مَعَدُ اللّٰهِ ہِالَّا مَعَدُ اللّٰهِ ہِالَّا مُعَلَمُ ہُم نے تابع کیا پہاڑ وں کو اس کے ساتھ ۔ اگر واپسی کی آ واز مراد کی جائے تو پھر بید داؤد مالیہ کے ساتھ کوئی شخصیص نہیں ہے نہ ان کے لیے کوئی خصوصیت ہوگی ۔ اس لیے کہ میر ہے جیسا گناہ گار آ دمی نزلہ زکام کا مارا ہوا بھی پہاڑ کے دامن میں سبحان اللّٰہ کہ تو آ واز واپس آ ئے گی ۔ لہذا حقیقتا پہاڑ بھی ان کے ساتھ سبحان اللّٰہ کے تو آ واز واپس آ ئے گی ۔ لہذا حقیقتا پہاڑ بھی ان کے ساتھ سبحان اللّٰہ پڑ جھی اور پہلے پہر بھی۔

وَالطَّيْرَ اور پرندے بھی سجان اللہ پڑھتے تھے کوے ، کبوتر اور چڑیاں وغیرہ واور مالید، کے ساتھ سجان اللہ کہتے تھے اور ایسے ہی سجھ آتا تھا جیسا کہ میں سجان اللہ کہہ رہا ہوں اور شہیں سجھ آرہا ہے۔ مَحْشُورَةً جُع کیے ہوئے گُولَةَ اَقَابُ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے تابع تھے پہاڑ بھی ، پرندے بھی ۔ یہ ان کے مجزات میں سے تھا وَشَدَدُنَامُہ لُکُهُ اور ہم نے مضبوط کیا اس کے ملک کو۔ حضرت واو و مالید، کو حکومت کی پوری گرفت حاصل تھی ۔ بڑے نشظم تھے کیا مجال کہ چوری وکی ہو یا کوئی برمعاش کر سکے یا کسی کی نیند میں خلل ڈال سکے ۔ آج کل کی حکومتوں کی تو وکئی گرفت ہیں ہے ۔ اخبارات اٹھا کردی محوق و کیتی ، آل و غارت ، ہیرا پھیری ، گھپلول کوئی گرفت ہیں ہے ۔ اخبارات اٹھا کردی محوق و کیتی ، آل وغارت ، ہیرا پھیری ، گھپلول

کے سواکوئی شےنظر نہیں آتی ۔ پھر کیاعوام اور کیا حکمر ان سب برابر ہیں۔

توفر مایا که جم نے ان کے ملک کومضبوط کیا وَاتَیْنَا الْجِسْے مَةَ اورعطاکی جم نے ان کودانائی۔ بڑے عکیمانداند میں حکومت کرتے ہے وَفَصْلَ الْجِصَابِ اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ ایسی دوٹوک بات کرتے ہے کہ سب کوآسانی سے بچھآتی تھی۔ بعض قیصلہ کن خطاب دیا۔ ایسی دوٹوک بات کرتے ہے کہ سب کوآسانی سے بچھآتی تھی۔ بعض آدمی موہوم بات کرتے ہیں کہ جرآ دی ان کی بات کو بچھ نہیں سکتا خاص طور پریہ جوسیاسی فتم کے لوگ ہیں تاکہ وفت پر انکار بھی کرسکیس اور کہنے کو کہہ بھی سکیس ۔ لیکن حضرت داؤد مالئیا ہوئی کھری اور واضح بات کرتے ہے۔

\*\*\*

# وَهَلُ اللَّهُ

﴿ نَبُوا الْعَصْمِ إِذْ تَسُورُ واللَّهِ عَرَابٌ فَإِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاؤِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالْوَالْ تَحْفَى خَصْمُن بَعْي بِعَضْنَا عَلَى بَعْضِ فَاخْلُمُ بِينَا بِالْحُقِّ وَلا تُتُطِطُ وَاهُدِنَا إِلَى سُوْآءِ الصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ هٰنَا آجَى لَا يَسْعُوَّ تِسْعُوْنَ نَغْجَةً وَلِي نَعْجَاءً وَاحِدَةً فَقَالَ آكُفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي الْخِطَابِ® قَالَ لَقَلُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلُطَآءُ لِيَبْغِي بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ الْالَّذِينَ الْمُؤَاوَعَمِلُوا الصَّالِعْتِ وَقَلِيْكُ مَّا هُمْ وَخُلَّ دَاؤُدُ أَنَّهَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرُرَتُهُ وَ الم خَرِّرَاكِعًا وَأَنَابُ اللهُ فَعُفْرُنَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَالَزُلْفَى وَ حُسْنَ مَابٍ فَيْ لَا وُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعُقِّ وَلَا تَبَّيرِ الْهُولِي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الْهُولِيَّ الذين يضِلُون عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَا أَنْ وَايَوْمَ عُ الْحِسَابِ الْحِسَابِ

وَهَلَ اللّهُ اوركيا آئى ہے آپ كے پاس نَبُو الْخَصْمِ خَرجُهُو اللّهِ مَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

بَعْضِ زیادتی کی ہم میں ہے بعض نے بعض پر فاخگذینی کی آپ فیصلہ کردیں مارے درمیان بائحق انصاف کے ساتھ وَلا تُشطِظ اورزيادتى نهري والهدئة اورهارى راجمائى كري إلى سوآءالقسراط سير هراسة كى طرف إنَّ هٰذَآآخِي بِشك بيمرا بِعالَى ٢ لَهُ تِنْعُج وَيَسْعُونَ نَعْجَةً ال كياس نانو عدنيال بي وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةً اور مرے پاس ایک دنی ہے فقال پس اس نے کہا آ کفلنیما بیمیری كفالت مين درو وعَزَّ فِي الْخِطَابِ اورغالب آكيا ہے مجھ يركفتكو كرنے ميں قَالَ فرماياداؤدماكيا في نقد ظلمك البت محقيق اس نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ بِسُؤالِ نَعْجَیّل تمہاری دنی ما گل کر الی نِعَاجِهِ این دنبیول کے ساتھ ملانے کے لیے وَإِنَّ کَیْرًا اور بے شک بهت الم قِن الْخُلَطَآءِ شريك لَيَبْغِي بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ البت زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں ہے بعض یر اِلّا الّذِین اَمَنُوا مُروه لوگ جو ايمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كي انهول في الجمع وَقَلْمُ اللهُ مَّا هُمْ اورالياوك بهت كم بين وَظَنَّ دَاوْدُ اوريقين كرلياداوُ وعالياء ني اَنَّمَافَتَنَّهُ كهب شكبم ني اس كوآزمائش مين والاب ا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ يُس اس فِ معافى ما فَى الين رب سے وَخَرَّ رَاكِعًا اوركر كَيُ ركوع مِن قَانَاتِ اوررجوع كيا الله تعالى كي طرف فَعَفَرُ نَالَهُ ذُلِكَ

پس، ہم نے معاف کردیاان کا پیضور وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَزُ لُفَی اور بِشکان بِدَاؤْدُ کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ و کھنس ماپ اورا چھا محکانا بنداؤد اے داؤد مالیے اِنَّا جَعَلْنُكَ خَلِیْفَة فِی الْاَرْضِ بِشک ہم نے بنایا ہے آپ و فلیفرز میں میں فاحی زبن النّاس بِالْحَقِی پی فیصلہ کریں لوگوں کے فلیفرز میں میں فاحی زبن النّاس بِالْحَقِی پی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ وَلَا تَنَّبِع الْهَوٰی اور نہ پیروی کریں خواہش کی فیضلگ کے عن سَبِیلِ اللهِ بی سے تجھے بہکا دے گی اللہ تعالی کے داستے سے اِنَّ اللّہ تعالی کے داستے ہیں اللہ تعالی کے داستے ہیں اس لیے کہ بھلا دیا نہوں نے حساب کے دن کو۔

بِمَا ذَسُو ایو مُو ایک کے ایس کے کہ بھلا دیا نہوں نے حساب کے دن کو۔

آج کی آبات کے مضمون کا تعلق حضرت داؤد عالیے کی ذات گرائی کے ساتھ آج کی آبات کے مضمون کا تعلق حضرت داؤد عالیے کی ذات گرائی کے ساتھ

. تفسیر مردود:

اس واقعہ کے متعلق ایک تو وہ خرافات ہیں جو بائبل کتاب مقدی میں درج ہیں۔
بائبل وہ کتاب ہے جس پر یہودی اورعیسائی اعتاد کرتے ہیں۔ یہ چھتیں صحیفوں پر مشمنل
ہے۔ تورات ، زبور ، احبار ، پیدائش ، ملاکی انجیل ، مکاشفہ سلاطیس وغیرہ صحیفوں کا مجموعہ
ہے۔ اس میں حضرت واؤد علاہی کے بارے میں الیی خرافات ورج ہیں کہ کوئی باضمیر
مسلمان ان کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان خرافات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت واؤد
علاہی کا ایک صحافی تھا حتی اور تیا ۔ اس کا مکان حضرت واؤد علاہی ہے مکان کے ساتھ متصل

تھا۔اس کی بیوی برسی خوب صورت تھی ۔جس کا نام بت سبع تھا۔ایک دن داؤ و مالیا جہلنے کے لیے اینے مکان کی حجت پر گئے صحابی کی بیوی نہار ہی تھی ان کی نگاہ اس پڑگئی۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی۔ آ دی بھیج کراس کواپنے پاس بلوالیا۔ العیاذ ہالڈنقل کفر کفر نیاشد۔ داؤد مالیے نے اس کے ساتھ صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہوگئی۔ خاونداس کا جہاد کے لیے محاذیر گیا ہوا تھا کئ مہینوں کے بعد جب اس کے خاوند کی واپسی کا وفت قریب آیا تو بی بی گھبرا گئی کہ جب میرا خاوند گیا تھا تو اس وفت میں حاملهٔ نہیں تھی اور اب حاملہ ہو گئی ہوں۔ تو خاوند کے سامنے کیسے سرخروہوں گی۔ داؤد علائے نے فر مایا کوئی بات نہیں میں خلیفة الله مول میں اس کوایسے محاذ پر جمیجوں گا کہ جہاں سے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ چنانچەاس كوايك محاذ يرجيج كرشهيد كراديا۔ پھراس كى بيوى كے ساتھ خود نكاح كرليا العياذ بالله ثم العياذ بالله ثم العياذ بالله \_ كوئي مسلمان ان خرافات كوتسليم كرنے كے ليے تيارنہيں ہے۔ پیغمبر کی ایک بیوی بھی نہ ہو پھر بھی ایسا کا منہیں کرسکتا چہ جائے کہ داؤد ماليا ہے ک ننانو ہے بیویاں تھیں اور لونڈیاں ان کےعلاوہ تھیں۔ وہ ایبافعل کب کریکتے تھے۔

سورہ بوسف میں مذکور ہے حضرت بوسف علیے کا واقعہ کہ زلیخانے ان کو برائی کی دعوت دی تو انہوں نے مسعکا ذَاللّٰهِ إِنَّ مدَّتِی اُحْسَنَ مَثُوای کہہ کراس کی ساری شرارتوں کی زنجیروں کو کاٹ کرعزت بچائی حالانکہ ان کا شباب عروج پرتھا اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مدلیے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مدلیے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مدلیے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

بعض مفسرین نے اس واقعہ کی میتجبیر کی ہے کہ خرابی تو کچھ ہیں ہوئی صرف رائے پر چلتے ہوئے اس عورت ہر نگاہ پڑگئی اور خیال آیا کہ یہ میر کی ہویوں میں شامل ہوتی تو کیا اچھاہوتا۔اس ہے آگے کوئی کارروائی نہیں ہوئی اس طرح دھودھوکر اور چھان کراس واقعہ کو پیش کیا ہے گریہ بات بھی بڑی بعید ہے اور حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پیغیبر کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور یہ خیال آئے کہ یہ میری ہوتی ۔ وہ منکوحہ عورت ہے اس کا خاوند موجود ہے اس کے متعلق پیغیبر کے دل میں ایسی حسرت پیغیبر کی شان کے خلاف ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ بیر بھی صحیح نہیں ہے جوبعض مفسرین نے کی ہے۔ خلاف ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ بیر بھی صحیح نہیں ہے جوبعض مفسرین نے کی ہے۔ تفسیر مقبول:

سیح پات وہ ہے جوحدیث کی کتاب متدرک حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس مَنِينَ ہے روایت کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس مَنِینَ نے اس کی تفسیراس طرح بیان کی ہے کہ حضرت داؤ د ملائے کواللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھاور دانائی عطافر مائی تھی اوروہ بڑے نتظم تھے۔حضرت داؤد مالیے نے چوہیں گھنے عبادت کے لیے تسیم کرر کھے تھے۔اس طرح که آ دھا گھنٹہ ایک بی بی عبادت کرے گی ، آ دھا گھنٹہ دوسری ، آ دھا گھنٹہ تبسری اور سحری کے وقت خودعبادت کریں گئے۔ چوہیں گھنٹے میں کوئی گھڑی الیی نہیں تھی کہ جس میں ان کے گھر ذکر وعبادت نہ ہوتی ہو۔اپنے اس حسن انتظام پر پچھ نازاں ہوئے کہ میرے گھر میں چوہیں گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کو بیناز کرنا پہند نہ آیا کہ ایبا فخر کرنا پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے پھر یوں ہوا کہ حضرت داؤد مالیا ہے گھر کے حن میں عبادت میں مشغول تھے۔ان کے گھر کی دیوار پھلا نگ کر پچھلوگ اندرآ گئے حالا نکہ دیوار کافی بلندھی اور باہر چوکیداربھی تھے۔حضرت داؤد مالیے اس ہے تھبرائے کہ پہلوگ درواز ہے سے کیوں نہیں آئے ۔ آئی بلند دیواریں پھلانگ کر آئے ہیں چوکیدار کہاں گئے؟

طبعی طور پراس طرح تھرانے سے ایمان پرکوئی زونیس پڑتی ۔ موئی مالیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کے جلیل القدر پنجبر ہیں۔ پاکیزہ وادی طوی میں نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے موئی مالیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا اے پروردگار! یہ میری لاتھی ہے۔ اس کے ساتھ میں ٹیک لگا تا ہوں اور اس کے ساتھ درخوں کے پتے جھاڑ کراپئی بریوں کے آگے ڈالتا ہوں اور بھی کی جگہ ضرورت پڑجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس کو ڈالو۔ جب لاتھی کو ڈالاتو وہ اڑ دھا بن گئی۔ سورۃ انعمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے وٹی مُن ہوا جب لاتھی کو ڈالاتو وہ اڑ دھا بن گئی۔ سورۃ انعمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے وٹی مُن ہوا وگئم یُعقب بیٹے پھیر کر بھا گنا شروع کیا ہی چھے مرکز نہیں دیکھا کہ سانپ موذی چیز ہے اس سے بچنا چا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا خُدن آھا ولا تہ تحق " اس کو پکڑ لواور مت ڈرو سے نو تا ایمان کی کھا کہ سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے طور پردشن کتے ، بلے ، سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے ایمان پرکوئی زو پردتی ہے۔

تو داؤد عالی پریشان ہوئے کہ بیاتی بلند دیواریں پھلانگ کر کیے آگے اور چوکیدار کدھر گئے؟ بیہ ہوا کیا؟ اس پریشانی میں اس وقت کی عبادت اور وظیفہ تسبیحات بھی ذبن سے نکل گئیں اور ان آنے والول نے کہا حضرت! ہم دوفریق ہیں ہماری بات سنیں!

ایک نے کہا کہ بیر میراساتھی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک و نبی ہے اور بیکہتا ہے کہ وہ دنبی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

اور بردے سخت لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور باتوں میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔

اور بردے سخت لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور باتوں میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔

ان میری دادری کریں اور حق وانصاف کا فیصلہ کریں ۔ حضرت داؤد عالی نے ان کی باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں

گزرگیااورجس حسن انظام پرفخرتھااور نازاں تھے وہ قائم ندر کھ سکے مسیح بات یہی ہے باقی سب خرافات ہیں۔

الله تعالی فر ماتے ہیں وَهَلَ أَمُكَ نَبَوُّ الْخَصْمِ اوركيا آئی ہے آپ كے ياس خرجمً الرف والول كي إذ تَسَوَّرُ واللِّخرَابَ - سود عربي زبان ميس ديواركوكمة ہیں اور تسہود کامعنی ہوتا ہد یوارکا پھلانگنا۔جس وقت پھلانگی انھوں نے دیوار عبادت خانے کی محراب کامعنی کمرہ ۔جس کمرے میں وہ عبادت کرنے تھے اِذْدَ خَلُوا عَلَى دَاوْدَ جب ده داخل موت داؤد مَالياء كيال فَفَرْعَمِنْهُ مَ لِيل وه مُعراع ان سے داؤد عالیے ان کود مکھ کر تھرا گئے کہ بید بوار پھلا نگ کر اندر کیوں آئے ہیں پہرے داركهال كئة؟ اوروه بهي تمجه كئة كددا وُد مَاكِيم خوف زوه موكة بيل قَالُوا كَهِمْ لَكُ لَا تَخَفُ آبِ فوف نه كري خَصْمْنِ بَغِي بَعْضَاعَلَى بَعْضِ اللهِ عَضِ المُ جَمَّالُوا كرنے والے ہیں زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر۔ ہم دوفریق ہیں ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے فاخگف سننگابالکق جارے درمیان فیصلہ کریں حق كمطابق وَلَا تُشْطِطُ اورزياوتي نهري وَاهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِالصِّرَاطِ اور ہماری را ہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ بیآنے والے اللہ تعالی کے فرشتے تھے انسان نہیں تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بیہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختيار كريكتے ہيں اور كسى بھى شكل ميں آسكتے ہيں۔

حضرت جرائیل مالیے عموماً حضرت وحید بن خلیفہ کلبی رفاقتہ کی شکل میں آتے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں آشے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں آشریف لاتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مُنالیّاتی مسجد نبوی کے حن میں تشریف فر ما تھے عالبًا ظہر کا وقت تھا

ایک آ دی آ کر دوزانو ہوکر گھنے آپ ہائے کے گھنوں کے ساتھ ملاکر بیٹے گیا جیے آ دی التحیات میں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ آنخضرت سائن کی رانوں پررکھ دیئے اور آپ سائن کے ے سوالات شروع كردية كمايمان كياجيز ع؟ آپ سائي فرمايا أنْ تُومِنَ باللهِ وَمَلنِكَتِهِ وَ كُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَلْدِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ يوايمان جمل بدوسراسوال كيا كواسلام كياچز ب؟ آپ منطق نے فر مایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تشہرا و اور نماز قائم کرو اور فریضہ زکوۃ ادا کرو ادر رمضان شریف کے روزے رکھو۔ اس نے تیسراسوال بیکیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ مالی کے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرو کہتم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوسوا گرتم اس کونہیں و میسے تو وہ مسی و میدر ہاہے۔ چوتھا سوال اس نے بیکیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ یہ قیامت کاعلم ان پانچ چیزوں میں ہے ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ کےسوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر وه آ دی جلا گیا۔

آنخفرت النان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔

آنخفرت اللہ کے جب بھی جرائیل ملی میرے پاس آئے میں نے ان کو پہچان اللہ علی میرے پاس آئے میں نے ان کو پہچان لیا گراس مرتبہ میں بھی نہیں پہچان سکا۔اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جرائیل ملی تھے تہمارے پاس آئے تھے سوالات کے ذریعے تہمیں دین سکھانے کے لیے۔تو فرشتے انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔

تو وہ دونوں فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر آئے تھے۔ تو

ایک نے کہا اِنَّ هٰذَا آخِی بِشک بیمرا بھائی ہودی کاظے لاتنگ قَتِسْعُوٰک نَعْجَةُ اس کے پاس نانو در نبیاں ہیں قَلِی نَعْجَةُ قَاحِدہُ اور میرے پاس ایک دنی ہے فقال پی اس نے کہا اکفیلنی اوہ بھی میری کفالت میں دے دو قَعَزَّ نِی فِالْخِطَابِ اور گفتگو میں مجھ پر غالب آجا تا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو سخت کرتا ہے میرا لحاظ نہیں کرتا قال حضرت داؤد مالیے نے فر مایا لقدَّذ ظلمت البتہ حقیق اس نے زیادتی کی ہے تیرے ساتھ بِسُوَّالِ نَعْجَیْا تَمہاری دنی ما نگ کر الی نِعَاجِه اپنی دنیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔

## أتخضرت علي سے يبود يوں كے تين سوالات:

- ایک بیکدروح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب تک جان دار کے اندر ہوتی ہے تو وہ
   زندہ ہے اور جب نکل گئی تو مرگیا۔
  - ۲ دوسراسوال که اصحاب کہف کون تصان کی تعداد کتنی تھی؟
  - ا تیسراسوال که ذوالقرنین کون بزرگ تصان کاقصه کیا ہے؟

 جائز نہیں ہے۔ می صادق کے بعد تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے ۔ کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ می صادق کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور یہی تھم ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک ۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ بیے کہ اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں چلا جائے ، تین ، یا تج یا سات مرتبہ یو حکراللہ اکبر کہ کر بحدے سے سرافھالے۔اس میں التحیات ہیں ہے۔ وائیں بائیں سلام پھیرنائیں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فَعَفَرْنَالَهُ پس ہم نے بخش دياان كو ذلك ميقسور حسن انظام برنازكر في والا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَو لَفِي اورب شک داؤد مالیدے کا ہمارے ہاں برامقام ہے و تحسر سے ماب اور احجما محمانا ہے يدَاوُدُ اعواوُومَالِيم إِنَّاجَعَلُنْكَ خَلِيفَة فِي الْأَرْضِ بِيمُكُمْ فِي بِناياتٍ آبِ كُو زمن مس خلیفه فاخے نین الناس بانحق پی فیصلہ کریں اوگوں کے درمیان حق كے ساتھ والا فيصله كريں وَلَا تَتَبع الْهَوٰي اورخوابش كى بيروى نهري فَيْضِلُّكَ عَنْ سَبِيلُ اللهِ كِي يَهِ يَحْجَهِ الله تعالى كرات سے بهادے كى يہمى بھى ابنى ذات براعتمادنه کریں بلکہ کہوکہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے ہے ہوتے ہیں اِنَّالَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْسَبِيْلِ اللهِ بِشَك وه لوگ جوبهك جاتے بي الله تعالى كے رائے سے لَهُ عَذَاكِ شَدِيْدٌ ان كے ليے خت عذاب ہے - كيول؟ بمَانسُوايَوْمَ الحِسَاب الله لي كربهلاد ياانهول في حساب كدن كو-اس كى تيارى نبيس كى اس لي سز اہوگی۔

وماخكفنا التعاء والكرض وماينتهما باطلاذ لكظن الَّذِينَ كَفَرُوا فَويُكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ التَّارِ الْمُرْجُعُ لَا لَذِينَ النُواوعِلُواالصِّلِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضُ آمُ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ @كِتْبُ آنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرِكً لِلكَّبِّرُ وَالنِّيهِ وَلِيَتَنَّكِّرُ أُولُوا الْكِلْيَابِ 9و وَهَبْنَالِدَاوْدِ سُلِيْلُنَ نِعُمَالُعِيْنُ أَنَّهُ آوَابُ قَاذَ عُرِضَ عَلَيْهِ وِيالْعَثِي الصَّفِينْ الْحِيادُ فَقَالَ إِنَّ ٱحْبَيْتُ حُبّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِرِ لِيْ حَتَّى تُوارِثِ بِالْحِيَابِ ﴿ وَدُوْهَاعَلَىٰ فَطَفِقَ مَسَدًا يَالسُّوْقِ وَالْاعْنَاقِ ﴿ وَلَقَالُ فَتَنَاسُلَيْمُنَ وَالْقَبْنَاعَلِي كُرْسِية جَسَدُاثُم آنَاب قَالَ رَبِ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًالًا ينْبَغِيْ لِرَحْدِ مِنْ بَعْدِي أَلِكَ انْتَ الْوَقَابُ فَكَوَّالُهُ الرِيْعَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ٥

وَمَاخَلَقُنَاالَّمَاءَ اورنبیں پیداکیا ہم نے آسان کو وَالْاَرْضَ اور زمین کو وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کھان دونوں کے درمیان ہے بَاطِلًا ہے کار ذلک یہ ظُنُ الَّذِیْنَ خیال ہان لوگوں کا گفر وُوا جوکافر ہیں فویک قِلَ یُن کِفَرُوا جوکافر ہیں فویک یِل یِلْ یُن کِفروا پی ہلاکت ہاں لوگوں کے لیے جوکافر ہیں مِنَ فَویْل یِلْ اللّٰ کَت ہاں لوگوں کے لیے جوکافر ہیں مِنَ النّادِ آگ میں آئم نَجْعَل الَّذِیْنَ کیا ہم کردیں گان لوگوں کو امنوا النّادِ آگ میں آئم نَجْعَل الَّذِیْنَ کیا ہم کردیں گان لوگوں کو امنوا جوایمان لائے وَعَمِلُواللّٰ لِحَدِ اور مُل کے انہوں نے اچھے گان مُفْسِدِیْنَ جوایمان لائے وَعَمِلُواللّٰ لِحَدِ اور مُل کے انہوں نے اچھے گان مُفْسِدِیْنَ

في الأزير ال الوكول كي طرح جوفساد مي تي زمين مي أَعْنَجْعَلَ المُتَّقِيْنِ كَالْفَجَّارِ يَا مُم كردي كَ يرميز گاروں كوفاسقول كى طرح كِتْتُ آنزَنْ لَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مُبْرَك بركت والى م يِّيَدُبُّرُ وَالْيَهِ تَاكَمُورُولُكُر بِي اس كَي آيات مين وَلِيَتَذَكَّرَ اورتاكه فيحت حاصل كري أولُواالْأَلْبَابِ عَقْل مند لوگ وَوَهَبْنَالِدَاؤُدَسُلَيْمُوبِ اورعطاكياجم في داؤدماكي كوسليمان ماكية يغمَ الْعَبْدُ بهت اجها بنده تها إنَّ الرَّاتُ أَوَّابُ بِيشَك وه رجوع كرنے والا تها إذ عُرضَ عَلَيْهِ جس وقت بيش كيے گئے الى ير بالْعَشِي بچھلے پہر الصّٰفِيٰتُ اصل محور ع الْجِيَادُ تيزرفار فَقَالَ يس انبول فِرمايا اِنْ اَحْبَبْتُ بِشُكُ مِينَ فِي حَبْدَى حَبِّ الْخَيْرِ مَالَ كَامِحِت عَنْ ذِكْرِرَبِي الناربِ كَا يَا وَ كُلُّهِ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ يَهَالَ تَكُ كُم وه عَائب مو كَ عُرِد ع كَ يَحِيم رُدُّوْهَا عَلَى لوناوُان كو مجه ير فَطَفِقَ مَنْ مَنْ السَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ لِي للَّ كَعُروه جَمَارُ نِ ال كَلَّ مِنْ اللَّ كَعُرونون اور پندلیوں کو وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمُوبِ اور البت تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان ملید کو وَالْقَیْنَاعَلٰی گُرْسِیِّه اورہم نے ڈال دیاان کی کری پر جَمَدًا ایک دھڑ شَمِّانَاتِ پھراس نے رجوع کیا قال کہا رت اغْفِرُ لِي الم مردر مجھ بخش وے وَهَبْ لِي مُلْكًا اورعطاكر مجھے

ایبالمک لاین بنونی لاکت جونه لاکن ہوکی کے لیے مِن بغین میرے بعد اِللّک اَنْتَ الْوَ هَابُ بِ شک آپ ہی دینے والے ہیں فَسَخَّرُ نَالَهُ الرّبِیحَ پی تابع کیا ہم نے اس کے ہواکو تَجْرِی بِاَمْرِهِ وَوَ چَلَی هی اس کے ہواکو تَجْرِی بِاَمْرِهِ وَوَ جَلَی هی اس کے ہواکہ بیات ہے۔ اور بیا آبیا ہی نہیں ان میں کے ہواکہ بیات ہے۔ ایک ان میں کے ہواکہ بیات ہو ہوانا چاہتے تھے۔ ایک ایک کے ساتھ دُیّا ہوا ہی کے ہواکہ بیات ہو ہوانا چاہتے تھے۔ ایک کے ہواکہ بیات ہوائی ہ

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے راستے ہے ابہک گئے ان

کے لیے بخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کوفر اموش کرویا چاہے

زبان سے کیا یا عمل سے کیا کہ جو آخرت کی تیاری نہیں کرتا آخرت کی فکر نہیں کرتا اسے

آخرت کی پروانہیں ہے تو اس نے عملاً آخرت کوفر اموش کردیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں

اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر فر مایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و متاخلقاً السّمآء وَالْاَرْضَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسان اور زمین کو و متابیّن کھ مابیلی کے اور جو کھان دونوں کے درمیان ہے باکر مثال کے طور پردیکھوا یہ مجدتمہارے سامنے ہاں کی دیواریں ہیں، چھت ہے، فرش مثال کے طور پردیکھوایہ مجدتمہارے سامنے ہاں کی دیواریں ہیں، چھت ہے، فرش ہے۔ کیا اس کے بنانے والے نے ہمقصد بنائی ہے؟ نہیں بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، الله تعالی کا ذکر کریں، دینی جالس ہوں۔ تواس چھوٹی می بناکا کوئی مقصد ہے تو اتنا بڑا آسان اور زمین کیا الله تعالی نے ہمقصد بیدا کیے ہیں اس کا کوئی مقصد ہیدا ہے۔

دیکھو! مدرسہ، کالج، یو نیورٹی یا کوئی ادارہ بنتا ہے اس کا ایک نصاب ہوتا ہے کھر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بیہ جو اس کے امتحان کا دن ہوتا ہے اس کا نام یوم حساب ہے۔اس طرح الله تعالی نے زمین آسان بنایا ،اس میں مخلوق بسائی ،ان کے لیے نصاب مقرر کیا،اس کے امتحان کے دن کو یوم حساب کہتے ہیں۔ السن نیک مسزد ع اللہ خور ق " دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ "جو یہاں بوؤ کے وہاں کا ٹو کے ۔جو یہاں پڑھو کے مل کرو کے قیامت کے بعداس کا امتحان ہے۔

اس کوب کارکون سیحتے ہیں؟ ﴿ لَا اَخْلَانُ الَّذِیْنَ کَفُرُ وَا سِخْیال ہے ان لوگوں کا جوکافر ہیں فَویْلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُ وَامِنَ النَّارِ پی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جوکافر ہیں آگ میں۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں آئم اَنْجُعَلُ الَّذِیْنَ اَمْتُوا کیا ہم کرویں گے ان لوگوں کوجو ایمان لائے و عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اور انہوں نے عمل کیے انتھے گا اُنْمُفُدِدِیْنَ فِی الاَرْضِ ان لوگوں کی طرح جوز مین میں فسادی ہیں۔ کیا نیک اور بدکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور بدکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور فسادی ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکلے گا آئم اَنْجُعَلُ الْمُتَقِینِ کَا لَٰفُجَادِ کیا ہم کردی گئے ہم ہم ہیں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دیکھو! دنیا گئے ہم ہیں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دیکھو! دنیا میں کتنے نیک ہیں کہ ان کو دنیا میں نکلی کا بدلہ پورانہیں ملا اور ملا ہے تو بہت تھوڑا۔

کی جگداور ہے ہیں۔ جہال حضرت عیسیٰ عائے، فن ہوں گے۔ تو آپ مالی کا پی نیکوں کا صلاتو ند ملا۔ تو کیا ایسا دن نیل ہونا چاہیے کہ جہال وفا داروں اور غداروں کا فرق سامنے آئے۔ دنیا کی کوئی حکومت الی نہیں ہے جو وفا داروں اور غداروں کو ایک نگاہ ہے دکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی وفاداری کا معیار کیا ہے؟ کوئی لوٹا بنتا ہے یا نہیں۔ قیامت ندآنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کا فرایک جیسے رہیں، صلح اور فسادی کا فرق ند ہوا، معاذ ہو، متقی غیر متقی برابر ہوں۔ تو پھراس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ احکم الیا کمین تو نہ ہوا، معاذ ہو، متالی۔ لہذا قیامت کا قائم ہو ناعقلی طور پر بھی ضروری ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گااس کا نام یوم الحساب ہے۔ یہ یوم الحساب کی تھوڑی سی تشریح ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جے ٹیٹ آئز ڈٹٹ آئنے سے کتاب ہے جس کونازل کیا ہم نے آپ کی طرف اے بی کریم ملکتہ اُلی اُلی میلز کے برکت والی ہے۔ اس کو بوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اتاری اس لیے ہے کہ قید بَیْدَ بَرُ وَ اللّٰیۃ تاکہ قرآن پاک کی آیات پرغور کریں اور جھیں۔ اس کی ایک آیت بھنے کا ثواب ہزار آیت بغیر ترجے کے پرغور کریں اور جھیں۔ اس کی ایک آیت بھنے کا ثواب ہزار آیت بغیر ترجے کے پڑھنے سے زیادہ ہے۔ کیونکہ بیقر آن پاک اتار نے کی غرض ہے۔ رات کے چند مند ترق آن بیک اتار نے کی غرض ہے۔ رات کے چند مند قرآن بیک اتار نے کی غرض ہے۔ رات کے چند مند قرق کرنا ، فقد اسلامی بھنے کے لیے خرج کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ صدیث پاک میں آتا ہے فقیقہ قواج ڈ تحید میں آئی عابد پر '' ایک عالم ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے۔'' کیونکہ فقیقہ قواج ڈ تحید میں آئی تا ہے اور جو عالم ہو وہ دو سروں کی اصلاح بھی کرے گا۔

توفر مایا کر آن اس لیے نازل کیا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کریں۔ اور یا در کھنا! یقر آن صرف مولو یول کے لیے ، قاریوں کے لیے ، حافظوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہر مسلمان مرد ، عورت ، بوڑھے ، جوان ، بچوں ، سب کے لیے نازل ہوا ہے تا کہ اس کی آیات پر غور کریں اس کو بجھیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ کالج سکولوں میں پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں جاتے ہیں ٹیویشنیں بھی دیتے ہیں اور قر آن کریم مفت پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ فرمایا و لِیمَنَدُکُوراً و لُو الْا لَبُنابِ اور تاکہ نہیں میں کریں عقل مند۔ اور نصیحت سمجھنے سے حاصل ہوگی محض چوم جائے کر غلاف میں رکھنے ہے تونہیں آئے گی۔

#### حضرت داؤد ماليه كاواقعه:

آ گے اللہ تعالی نے داؤر مالیے کا واقعہ بیان فر ماکرآپ مُنگی کو اورآپ مُنگی کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فر مائی ہے کہ حضرت داؤ د مالیے پر آز مائش آئی تو انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا آپ مُنگی بھی پریشانیوں میں صبر سے کام لیا آپ مُنگی آپ مُنگی کے قدم چوے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَوَهَ بُنَالِدَاوْدَسُکَیْنَ اورعطاکیا ہم نے داوُد مَالِیہ کو سلیمان مَالِیہ جیسا جلیل القدر فرزند نِغہ مَالْعَبُدُ بہت اچھا بندہ تھا اِنَّهُ اَقَابُ وہ رجوع کرنے والاتھا الله تعالیٰ کی طرف باپ بیٹادونوں الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔الله تعالیٰ نے دونوں کونبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطافر مائی ۔حضرت داوُد مَالِیہ کے کل انہیں بیٹے تھے جن میں سلیمان مَالِیہ سب سے جھوٹے تھے مگر الله تعالیٰ نے دان کو بیشار خوبیوں سے نواز اتھا۔ الله تعالیٰ نے جنوں ، پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے نان کو بیشار خوبیوں سے نواز اتھا۔ الله تعالیٰ نے جنوں ، پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے نان کو بیشار خوبیوں سے نواز اتھا۔ الله تعالیٰ نے جنوں ، پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے

تا بع کردیا تھا۔ اور قوت فیصلہ ایسی عطافر مائی تھی کہ باپ کی موجودگی میں اور کم سنی کی عمر میں بڑے بڑے بڑے وفات کے بعدان کے جانشین میں بڑے بڑے فیصلے کر جاتے تھے۔ حضرت داؤد مناسبے کی وفات کے بعدان کے جانشین بنے۔ اگلی آیات میں حضرت سلیمان مالبے کی ایک آز مائش کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرماتے بيل إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّْفِلْتُ الْجِيَادُ جب بيش كي الكاتب ير يجيل ببرنهايت بى عمده الميل كهور ختيز رفقار - صفن ال كهور عكوكت ہیں جوعام طور پراینے تین یاؤں پروزن ڈالتا ہےاور چوتھے یاؤں کاصرف اگلا نبجہ زمین يرركتا ہے نسلى طور ير يو گھوڑے كےعدہ ہونے كى علامت ہوتى ہے۔سليمان ماليا كے اصطبل میں اس قتم کے ہزاروں گھوڑے تھے جو جہاد میں استعال ہوتے تھے۔سلیمان ملالله کوان کے ساتھ بردی محبت تھی۔ان کی دیکھ بھال خود کرتے تھے۔ یہ گھوڑے آپ کی خدمت میں بچھلے پہرپیش کے گئے آپ ان کے معاینے میں مصروف تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تونہیں آ گیا۔ گھوڑوں کے معاہیے میں اس قدرمحوہوئے کہ سورج غروب ہو حمیا اور نماز کا وقت جاتا رہا۔ اس وقت حضرت سلیمان ماسیے نے فَقَالَ کیس فرمایا النِّ اَحْبَبْتُ حُبّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِرَ بِيّ بِصُلْ مِن فِعِت كَى مال كساته الله تعالی کے ذکر کے لیے خٹی توارت بائجہاب یہاں تک کہوہ غائب ہوگئے یردے کے پیچھے کہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں۔ان کی دکھے بھال اور تربیت بھی جہاد بی کا حصہ ہے۔مطلب یہ ہے کہ ان کوذکر اللی فوت ہوجانے پر پر بیثانی نہیں ہوئی کہ جہاد کی تیاری میں ذکرالہی کا فوت ہوجانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔

چنانچ سلیمان مالیے نے فادموں کو کھم دیا رُدُّو ھا عَلَی لوٹا وَان کو مجھ بر۔ان محور دں کو واپس میرے پاس لاؤ۔ پس جب ان کو واپس لایا گیا فظفِق مَسْماً

بِالسَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ لِيس وه لگ گئے جھاڑنے ان کی پنڈلیوں کو اور گردنوں کو۔ چونکہ سلیمان ملائے کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ تتم کے گھوڑوں سے محبت تقی اس لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔

اور یہ تغییر بھی کرتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی دکھے بھال میں سلیمان مالیے ک عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو سخت رنج ہوااور کہنے لگے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پرتر جیح دی ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کہ کہ ان سے یہ لطمی ہوئی ہے۔ تو ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو کلوار سے کا شاشروع کردیا کہ سے کامعنی قطع کرنا بھی آتا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض عبادت رہ گئی ہے۔

حضرت سليمان عليهاي كي آزمائش:

آگے۔ سلیمان ماہیے کی دوسری آز مائش کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و لَقَدُنَا عَلَیٰ فَرَا اَسْلیمان ماہیے کو وَالْقَدُنَا عَلَیٰ فَرَا اَسْلیمان ماہیے کو وَالْقَدُنَا عَلَیٰ فَرَسِیّہ جَسَدُا اورہم نے ڈال دیاان کی کری پرایک دھڑ کُھآ اَنَابَ پھراس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اعادیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت سلیمان ماہیے کے فوجیوں نے پچھستی کی تو وہ بخت دل برواشتہ ہوئے تتم اٹھائی کہ میں رات اپنی سو بیو بول کے پیرا ہوں گے میں رات اپنی سو بیو بول کے پاس جاوں گا وہ حاملہ ہوں گی ان سے نیچ پیدا ہوں گے میرے گھرکی فون بن جائے گی۔ گرفتم کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا کھول گئے۔ اس کا بتیجہ بیہ واکھرف ایک بوی عالمہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ایک ادھور اسا بچہ پیدا ہوا جے لاکر آپ کے تخت پر ڈال دیا گیا تاکہ آپ جان لیس کہ آپ کی شم کا بے نتیجہ برآ مدہوا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان ماہیے کو این لیس کہ آپ کی قشم کا بے نتیجہ برآ مدہوا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان ماہیے کو این لین کہ آپ جان لیس کہ آپ کی فرش کی اور در دگار کی طرف رجوع کیا اور معافی ما نگی ۔ اور شیح حدیث این لین کرش کا احساس ہوا اور پروردگار کی طرف رجوع کیا اور معافی ما نگی ۔ اور شیح حدیث این لین کو اور اس کے ماروں کو اور دروگار کی طرف رجوع کیا اور معافی ما نگی ۔ اور شیح حدیث ایک لغزش کا احساس ہوا اور پروردگار کی طرف رجوع کیا اور معافی ما نگی ۔ اور شیح حدیث

میں میر بھی آتا ہے کہ اگر سلیمان مالیے قتم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہدو ہے تو سوی سو ہوں کے ہاں بچے پیداہوتے۔ قال سلیمان علی نے کہا ربّ اغفر لی اے مير الم بحصمعاف كروك وَهَبْ فِي مُلْكَالَّا يَنْبَغِي لِآحَدِ فِي بَعْدِي اورعطا كر مجھ ايسا ملك جوندلائق موكى كے ليے مير بعد إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بِعْمَل آب ہی وینے والے ہیں۔اللہ تعالی نے سلیمان مالیا کے دعا قبول فرمائی اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی انسانوں پر ، جنوں پر ادر پرندوں پر حکومت عطا فرمائی اور اتن عظیم الشان اور بے مثال حکومت ہونے کے باوجود سلیمان مالیا ہے بیت المال ہے بھی ایک پیر بھی نہیں لیا۔ایے اہل وعیال کے اخراجات ٹوکریاں بناکر پورے کرتے تھے۔آگے الله تعالى في انعامات كاذكر فرمايا على فَسَخَّرُ نَالَةُ الرّيْحَ بِي تابع كرديا بم في ان کے لیے ہواکو تَجْرِی بِاَصْرِهِ رُخَاءً وه چلتی تھی اس کے کم کے ساتھ زم زم ۔ اور ال ہوا کے ذریع حَیْثُ اَصَابَ جہاں بھی جانا چاہتے تھے بہ فاظت سرعت کے ساتھ باسانی پہنے جاتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر ۱۲ میں ہے غُدوً ھَاشَهُدُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ '' آپ صبح کے وقت ایک ماہ کاسفر طے کر لیتے تھے اور شام کے وقت بھی ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے۔''

\*\*\*

# والشيطين كالتالية

عُوَّاصِ ﴿ وَالْحَرِيْنَ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْكَفَقَادِ ﴿ هَذَا الْكُفَّا وَكُافَانُ الْفَلْ وَحُسْنَ مَا إِنَّ فَا عَنْدُنَا الْأَلْقَى وَحُسْنَ مَا إِنَّ فَا وَاذَكُرْ عَبْدُنَا الْأَلْقَى وَحُسْنَ مَا إِنَّ فَا وَاذَكُرْ عَبْدُنَا النَّيْطِلُ الْفَيْطِلُ الْفَيْعِ وَاذْكُرْ عَبْدُنَا النَّيْطِلُ اللَّهِ الْمُعْتَدِي الشَّيْطِلُ الْمَنْفِ وَوَ وَاذْكُرْ عَبْدُنَا الذَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمِثْلُكُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً وَتَعْلَا وَذَكُر وَلِي الْكُنْبِ ﴿ وَمِثْلُكُمُ مَّعَهُمُ وَحُمَّةً وَتَعْلَو وَكُر وَلِي الْكُنْبِ وَمِثْلُكُمُ مَّعَهُمُ وَحَمَّةً وَتَعْلَو وَكُر اللَّهُ وَمِثْلُكُمُ مَعْمُ وَلَا عَنْفَ اللَّهُ وَمِثْلُكُمُ مَعْمُ وَلَا عَنْفَ اللَّهُ وَمِثْلُكُمُ مَا وَلَا الْمُعْلِقِ الْكُنْ اللَّهُ وَمِثْلُكُمُ وَمِثْلُكُمُ وَمُنْكُولُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا اللّهُ وَاذْكُولُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْكُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلُ وَالْمُعْلِقُ والْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْ

وَالشَّيْطِيْنِ اورتائع كياشياطين كو كُلَّبَنَآءِ ان مِيں ہمرايک عمارت بنانے والا قَاخَرِيْنَ اوربہت مارے دوسرے مُقَرِّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ جو جَكْرِ ہم وَئَے تَصْبِيرُ يول مِيں مادے دوسرے مُقَرِّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ جو جَكْرِ ہم وَئَے تَصْبِيرُ يول مِيں مُذَاعَظَا وَنَا بيہماری عطام فامنن پستم اُحمان کرو اَوَا مُسِكْ يا روک دو بِغَيْرِ حِمَابِ فِي مُعْمَابِ وَلِيَّا لَهُ اور بِشُک اس کے روک دو بِغَيْرِ حِمَابِ کِي وَاِنَّ لَهُ اور بِشُک اس کے لیے عِنْدَنَا ہمارے ہاں لَرُنْفی البت مرتبہ و حُسُنَ مَابِ اور اَلَٰ اللّهِ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلَٰ اَلَٰ اللّهُ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلَٰ اللّهُ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلْہُ اللّهُ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلْہُ اللّهُ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلَٰ اللّهُ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلْہُ اللّهُ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلْهُ اللّهُ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلْهُ اللّهُ مُرْتبہ مِنْ اللّهُ مُرْتبہ وَ حُسُنَ مَابِ اور اَلْهُ اللّهُ مُرْتِبُ وَ مُسْرَبُ اللّهُ اللّهُ مُرْتِبُ وَ مُسْنَ مَالٍ اللّهُ اللّهُ مُرْتبہ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُرْتِبُ وَ مُنْ مَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ

اجھاٹھکانہ ہے وَاذْ کے زَعَبْدُنَا آیُوبَ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے اليبكا (ماليك) إذْنَادى رَبَّة جب يكارااس في اليدرب و أَيِّي مَسَّنِي الشَيْطُورُ بِنُصْبِ بِشَكَ مِحْصِ بَهْجِ إِنَّى شَيطان نِ تَكْيف قَعَذَاب اور ايذا أَرْكُضْ بِرِجُلِكَ مارواين ياوَل كوزمين ير هٰذَامُغُتَسَلُ بِهِ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے بارڈ قَ شَرَابُ مُصْدُرا اور پینے کے لیے وَوَهَبْنَالَةَ آهُلَهُ اورعطاكيم في النكوان كي كمروال ومثلَهُمُ مَّعَهُمْ اوران كرابران كساته رَحْهَةً مِّنَّا ابن طرف عمر باني كرتے ہوئے وَذِ کے ای الاکتباب اور تھیجت ہے عقل مندوں کے لي وخُذْبِيدِك اور بكر لوايخ باته سے ضِغْقًا تكوں كا كھا فَاضْرِبْ بِهِ لِي مارواس كے ساتھ وَلَا تَحْنَثُ اور حانث نہ ہو إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا بِشُك بِإِيابُم نِي اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ فَعَرَالْعَبْدُ الْحِمَا بنده تها إِنَّةَ أَوَّاتِ بِشُك وه رجوع كرنے والاتها وَاذْكُرْ عِبْدَنَا اور تذكره كرين آب مارے بندول كا إبْرهِيْمَ وَإِسْحُو ۖ وَيَعْقُوبَ ابراہم عليه اوراسحاق عليه اور ليعقوب عليه كا أولى الآيدي والأبصار جوماتهون والے اور آنکھوں والے تھے اِنّا آخلصنھ فریخالصة بے شک ہم نے ان کو متازکیاایک چنی ہوئی بات کے ساتھ ذِھے ری الدَّارِ جواس گھر کی یاد ہے وَ إِنَّهُمْ اور بِ ثُكُ وه عِنْدَنَا جمار عبال لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں وَاذْکُرُ إِسْمُعِیْلَ اور یَادکریں اساعیل ملت کو وَالْکَسُنّے کو اللّٰکِ اور دُواللّفل ملت کے اللّٰ اللّٰہ خَیّارِ بیسارے خوبی والے تھے۔

## ماقبل سے ربط:

اس سے مہلے بھی سلیمان مالیے براحسان کا ذکر تھا۔ آج کی مہلی آیات میں بھی سلیمان مالیم برایک احسان کاذکر برالله تعالی تعالی فرماتے ہیں والشلطان اور ہم نے شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کیا گل بٹآ او جن میں سے ہرایک ممارتیں بنانے والاتھا۔حضرت سلیمان مالیے نے جنات کے ذریعے بری بری عمارتیں بنوائیں۔ جنات بڑے بڑے بھاری پھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے ان کوٹر اشتے اور اوپر کی منزل تک بہنچاتے اور ان سے دھاتوں کی ڈھلائی کا کام بھی لیتے تھے جس سے عمارتوں کے جملہ لواز مات تیار ہوتے تھے۔اس کےعلاوہ فرمایا قَغَوَّابِ ان میں غوطہ خورشیاطین بھی تھے جوسمندر کی گہرائیوں سے قیمتی موتی اور ضرورت کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے وَالْخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ اور بهت سارے دوسرے جنات وہ تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان مالیے شرارتی جنوں کوسزا کے طور برقید بھی کر دیتے تھے۔ بہر حال جنات بھی سلیمان مالیا کے شکر میں شامل ہوتے تھے اور آ یہ کے حکم ك العميل كرتے تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اعظاؤی سب مجھ ہاری طرف ے مہیں عطا ہوا ہے اب آپ کے اختیار میں ہے فامنیٰ پس تم احسان کروجس پر عاموستيم كرك أوأ فيلك ياروك لوجس عيامو، يجهندوي -آپجس طرح كري آپ كوافتيار بغير جناب بغير حماب كيعن ال تقيم برآپ سے

قیامت والے دن کوئی باز پرس بیں ہوگی۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَهُ لُفِی اور بے شک ان کا ہمارے ہاں بہت ہوا مرتبہ ہے۔ ہمارے انعامات دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا بہت ہوا حصہ ہے و کھنے ماپ اور بہت اچھا ٹھکانا ہے آخرت میں۔

تذكره حضرت الوب عاليك

حضرت سلیمان مالیا، کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے ابوب مالیا کا ذکر فرمایا م-الله تعالى فرماتے ہیں وَاذْ كُرْ عَبْدُنَا آيُوْبَ اور آپ يادكري مارے بندے الوب كو (عاليام) حضرت الوب عاليه كاسلسله نسب اس طرح ب: الوب بن عوص بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیت \_ گویا کہ آب ابراہیم علیا ہے کھر ہوتے ہیں اور آپ کی والده حضرت بوسف ماليام كي بيني يا يوتي تھيں ۔ الله تعالیٰ کے عظیم پیمبری نے اور د نیاوی اعتبارے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کوخیر کثیر عطافر مائی تھی کھیتی ہاڑی کے لیے ایک ہزار بیل تے، سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں ، تین ہزار سے زیادہ اونٹ تھے ، ایک ہزار سے زیادہ بار برداری کے لیے گد سے نچروغیرہ تھے، یانچ سوے زیادہ خدام تھے، ہروقت كنكر جاري رہتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے سات مینے اور سات بٹیاں ان کوعطا فر مائی تھیں۔ تفسیروں میں بہت ساری با تنب لکھی ہیں۔ان میں سے ایک ریجی ہے کہ ایک وفعہ ایوب کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں مجھ سے برد امال دارکوئی نہیں ہے یعنی اینے مال پر تھوڑ اسانا زکیا۔ بیرب تعالیٰ کو پیندنہ آیارب تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کر دیا۔

اور بیوجہ بھی لکھی ہے کدراستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد چاہی ان کوجلدی تھی چلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری وجہ بیاکھی ہے کہ ایک دن

ایوب مالنظیم نے اپنے اہل خانہ کوفر مایا کہ بمری ذبح کر کے بھونوخود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ يہلے يروسيوں كودينے كى عادت تھى اس دن بھول سے ۔الله تعالى كويد ببندنه آيا -كوئى بھى وجه موبيه بات حقيقت ہے كماللدتعالى كوانانيت بسندنبيس ہے۔ فخروناز بسندنبيس ہے تواضع اور عاجزی پہند ہے۔ایک دن ایبا ہوا کہ ایک لڑ کے نے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی والدین سمیت۔والدہ رحمت بی بی اور والدا بوب مالیا ہے کہا سارے مکان کو بند کر کے جانامشکل ہے بہت بڑامکان تھا کوئی کتابلاا ندرنہ آجائے تم سارے جا کرکھا کرفا رغ ہو کرآ جاؤ پھرہم جاکرکھالیں گےان شاءاللہ تعالیٰ ۔رب تعالیٰ کی قدرت کہ کھا نا کھار ہے تے کہ مکان گراسب نیج آ کرم گئے۔ بیٹے بیٹیاں ، داماد ، بہو، چھوٹا ، بر اکوئی بھی نہ ہےا۔ حضرت ابوب مانسلے کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دیکھوآج گھر میں ایک فردفوت ہو حائے تو کتناصدمہ ہوتا ہے۔صدمے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ملازموں سے فر مایا کہ یہ مال ڈنگرتمہاراہےاب میں نے اس کا کیا کرناہے۔ملازموں کےعلاوہ دوسر الوگول نے بھی نا جائز فائدہ اٹھایا۔ کچھ ملازم لے گئے کچھ دوسر بےلوگ لے گئے ۔ حتی کہوہ وقت بھی آیا کہ بی بی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اورروٹی وغیرہ لے آتی تھی۔ جہاں ہرونت دیکیں بکتی ہوں وہاں بیرحال ہوجائے کہ کسی کے گھر جھاڑو پھیر کرروٹی لاتے۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ بیر حالت کتنا عرصہ رہی؟ تین سال ، سات سال ، تیرہ سال اور اٹھارہ سال بھی لکھے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی مسید برے بلندیائے مکے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کرسکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفییروں میں کہاوتیں کھی ہیں جو سجح

نہیں ہیں کہان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے پیتھاوہ تھا پیزی خرا فات ہیں اللہ تعالیٰ ا ہے پنجبروں کوالی بماری ہے محفوظ رکھتا ہے جولوگوں کی نفرت کا سبب ہو۔ کوئی پنجبر گنجا نہیں تھا ،کوئی کوڑھ والانہیں تھا البیتہ جسم کے اندر درد ، ببیٹ درد ، بخار ، صدمہ وغیرہ بہ نبوت کےخلاف نہیں ہیں۔ بہرحال بی بی بڑی باوفائقی محنت مشقت کر کےخود بھی کھاتی ان کوبھی کھلاتی ۔اس نے ساتھ نہیں جھوڑا۔ایک گھر آ رہی تھی کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا اس میں ایک حکیم کھڑ الوگوں کو گولیاں ، پڑیاں دے رہاتھا۔ یہ بھی جا کر کھڑی ہوگئی اور کہا کہ میراخاوند بیار ہے اور میرے یاس بیسا دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔اس نے کہا کہ تمہارا نام کیاہے۔انہوں نے جواب دیا کہ رحمت بی بی بنت فراٹیم۔خاوند کا نام کیا ہے۔ایوب بن عیش مالیے۔ کہنے لگانی بی! میں نے کوئی پیسانہیں لینا پیدوائی مفت لے کر جاؤ مگر اتنی بات کہددینا کہ حکیم نے شفادی ہے۔ وہ بناؤٹی حکیم ابلیس تعین تھا۔ بی بی پڑیاں لے کر گھر گئی اور کہا کہ حکیم نے دوائی مفت دی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہد دینا کہ حکیم نے شفادی ہے۔ بیشرکیہ جملہ تھا اگر چہاس کی تاویل ہوسکتی تھی کہ علیم شفا کا سبب بنا ہے شفا تو اللہ تعالی نے دی ہے۔

م دوااس سے شفااس سے نہ دوسر اشافی پایا کھا پایا کھیں ہوں کے بھی تنخوں پر ہوالشافی لکھا پایا

بہرحال حضرت ابوب مالیے، کواس جملے پر غصر آیا کہ یہ کہد دینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ فرمایا میں تجھے سولاٹھیاں ماروں گا ابلیس کواتی جراًت ہوگئی ہے کہ وہ میرے ایمان پرڈا کا ڈالٹاہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَاذْ کُرْ عَبْدَنَا آیُونِ اور ذکر کری ہارے بندے

ایوب مالید کا افغاندی رَبَهٔ جس وقت بکارااس نے اپندرب کو آقی مَسَنی النَّه یطن بنضب قَعدَاب به بنک مجھے پہنچائی ہے شیطان نے تکلیف اور ایزا۔ الله تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور ایوب مالیہ کو محم ویا آڑگئ سو بر بلاک اپنیا کی رحمت نے جوش مارا اور ایوب مالیہ کو محم ویا آڑگئ سو بر بلاک این می مارا و هذا مُغتر مَن کَر مَار دُو قَر مَن کِر مارو هذا مُغتر مَن کَر بارد کو ایوب مالیہ جوانوں کی طرح ہوگئے۔ رحمت بی بی رحمہا الله اور چینے کے لیے محضرت ایوب مالیہ جوانوں کی طرح ہوگئے۔ رحمت بی بی رحمہا الله تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے واپس آئی تو پہنیان نہیں۔ کہنے گئی یہاں میرے تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے واپس آئی تو پہنیان نہیں۔ کہنے گئی یہاں میرے تعار اور کمز ورخاوند تھے؟ فر مایا میں ہی ہوں ایوب پنیمبر۔ الله تعالیٰ نے تن در تی دی ہے۔ وَقَ مَنْ اللهٰ اَهْ لَمْ وَمِنْ لَهُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهٰ کے ہم نے ان کوان کے گھروا لے اور ان کے برابران کے ماتھے۔

اتن بیاری میں میرا ساتھ دیا ہے، میری خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ
پریشان نہ ہوں سوئکوں کا ایک جھاڑ و لے کرایک ہی بار مار دیں آپ کی قتم پوری ہوجائے
گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوب مالیے کوئتم پوری کرنے کا حیلہ بتلا دیا۔

ارشادربانی ہے و خُدنیدِ ایک ضِعْقا اور پکڑلوا ہے ہاتھ ہے تکوں کا گھا فاضر بہت ہے ہیں مارواس کے ساتھ ایک ہی دفعہ و لَاقت فن اور قتم میں جھوٹے نہ ہو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّا وَ جَد الله صَابِرًا بِ شک پایا ہم نے ایوب عالیہ کو صبر کرنے والا ۔ انہوں نے طویل عرصہ تک تکلیف اٹھائی گر حزف شکایت زبان پرند آیا نغہ کا نکٹ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا اِنّہ آوًا ہے بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب کے ذکر کے بعد دوسرے انبیا مقابلے کا ذکر ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں واڈھے رُعباد نیآ اِبْر هِیْد وَاسطَی وَیَعْقُوبَ اور آپ وَرکریں ہارے بندوں ابراہیم ،اسحاق اور یعقوب علیا کا۔اسحاق علیا ہے ابراہیم علیا کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیا ہے جیے ہیں ۔ بیسب اللہ تعالیٰ کے بیٹیبر ہیں آولی الایڈوٹ والائیسار دہ ہاتھوں والے اور آٹھوں والے سے کہ جائز کا م کرتے سے اور مواسطرح کریں وہی اصل میں ہاتھوں اور آٹھوں کی ہوئی چیزوں سے بیچے سے اور جواس طرح کریں وہی اصل میں ہاتھوں اور آٹھوں والے ہیں۔ اور جولوگ ان اعضاء کو سے طریقے سے استعال نہیں کرتے وہ گویا کہ ان اعضاء سے محروم ہیں۔فر مایا اِنَّ آ اَ خَلَف لُهُ مُن ہِ خَالِصَة ذِکْرَی الدَّارِ بِ شَک ہم نے ان کومتاز کیا ایک چی ہوئی بات کے ساتھ اور آ خریت کے گھر کی یاد۔ اللہ تعالی کے ان کومتاز کیا ایک چی ہوئی بات کے ساتھ اور آخریت کے گھر کی یاد۔ اللہ تعالی کے بیٹیبروں کا دل ایک لیے بھی آخریت کے گھر کی یاد سے خالئ نہیں ہوتا اور آئیس ہیشہ ای گھر کی فار ورمعموم ہوتے ہیں۔

الله تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے و الله تعانی المصطفی ن الا خیار اور بے شک وہ ہمارے نزدیک فتخب اوراق جھے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خود منتخب فرمایا کوئی ڈگری پاس کر کے نبی اور رسول نہیں بن گئے کیونکہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے۔

مزید پنیمبرول کا ذکر فرمایا وَاذْکُرُ اِسْلَعِیْلُ وَالْیَسَعُ وَ ذَالْکِفْلِ اوراَ پِ ذکر کریں اساعیل، البیع اور ذوالکفل علیا کا وَکُلِّ مِنَ الْاَخْیَارِ بیسارے خوبی والے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطافر مائی اور رسالت کے لیے منتخب فر مایا۔حضرت اساعیل علیہ کے واقعات تو مشہور ہیں البیع علیہ حضرت البیاس ملایہ کے بعدان کے جانشین بنے تھے ان پر بردی مصببتیں آئیں جن کوانہوں نے بڑے مبر کے ساتھ برداشت کیا۔

## حضرت و والكفل ماليك كوذ والكفل كهني وجه:

اور ذوالکفل نے کسی شخص کی صانت دی تھی جس کی بناپران کو چودہ سال یاس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار نا پڑا اس وجہ سے یہ ان کا لقب پڑگیا۔ نام پچھ اور تھا۔ بعض مفسرین ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دور کے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کوئل کر دیتے تھے مگر انہوں نے ایک سوانبیاء کرام کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑگیا۔

## هٰ ذَا ذَكُو وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ

هٰذَاذِکُو یَضِحت وَاِنَّ لِلْمُتَّقِیٰنَ اور بِشک برہیزگاروں کے لیے نکسُن مَاپِ البتاجِها مُعکاناہ جَنْتِعَدُنِ باغات ہیں رہنے کے لیے نکسُن مَاپِ البتاجِها مُعکاناہ جَنْتِعَدُنِ باغات ہیں رہنے کے مُفَقَّعَةً لَّهُ مُالْاَبُوابُ ان کے لیے دروازے کطے ہوئے ہیں مُتَّجِیٰنَ فِیهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گاس میں یَدْعُونَ فِیهَا طلب کریں گاس میں بِفَاجِهَة کَثِیْرَة پیل بہت سے قَشَرَابِ اور کریں گاس میں بِفَاجِهَة کَثِیْرَة پیل بہت سے قَشَرَابِ اور بینے کی چیزیں وَعِنْدَهُمْ اوران کے پاس ہوں گی فیصراتُ الطَّرُفِ

يَيْ نُكُاهِ رَكِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا سے وعدہ کیا گیاتھا لِیَوْجِ الْحِیّابِ صاب کے دن اِنَّ هٰذَالَرِ زُقَنَا بِ شك بيالبته مارارزق م ماله مِن نَفَادٍ نهيس ماس كے ليختم مونا ھٰذَا بیاای ہوگا وَ إِنَّ لِلطَّغِیْنِ اور بے شک سرکشوں کے لیے لَشَرَّمَابِ البعد برامُهكانام جَهَنَّمَ وه دوزخ م يَصْلَوْنَهَا واخل الشرَّمَابِ البعد برامُهكانام جَهَنَّمَ ہوں گےوہ اس میں فَیِنْسَ الْمِهَادُ پس بہت ہی بُری جگہ ہے ھٰذَا اس کو فَلْيَذُوْقُوهُ يَس وه اس كُوچِكُصِيل كَ حَمِيْهُ وَهُرَم بِإِنِي مُوكًا وَّغَسَّاقً اوربيب قَاخَرُ اورمزيدَ بهي مِنْ شَكْلِةً ال كساته ملتاجلتا أَزْوَاجً مختلف شم کا هٰذَافَوْ جُمُّ مُقْتَحِمُ مَعَدُ بِيابِكُ فُوحَ ہے داخل ہور ہی ہے تمہارے ساتھ کامَرْحَبًّا بِهِمْ نخوش آمدید ہوگی ان کے لیے اِلَّهُمْ صَالُوا النَّارِ بِ شُك وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ كى آگ ميں قَالُوا وه كهيس كَ بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ اللَّهُ مُعارِك لِي خُوش آمديد نه ہو اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَكَ مُم فِي الله كفركو پيش كيا تھا ہمارے سامنے فَبِئْسِ الْقَرَارُ لِي يُراجِهَانام قَالُوْا وهُ لَمِيل كَ رَبَّنَا المرب مارے مَرِ بُ قَدَّمَ لَنَاهٰذَا جَس نَے بیش کیا ہے مارے لیے یہ فَزدُهُ پس آب اس کے لیے زیادہ کریں عَذَابًاضِعُفًا وگناعذاب فِ النَّاد آگ میں وَقَالُوا اوروہ کہیں کے مَالَنَا ہمیں کیا ہوگیا ہے لانری

رِجَالًا بَمْ بَيْنِ دَيَكِعَ الْ لُولُولُ كُنَّا لَعُدُّهُمْ مِّنَا لَا أَنْ الْأَشْرَادِ بَنَ كُوبُم شَارِ كُرِيَّ عَصْرِي اَتَّا خُذُنُهُمْ سِخْرِيًّا كيابنايا بم نے ال كُوضُ ا اَمْ زَاغَتُ كَا بَنَايا بم نے ال كُوضُ ا اَمْ زَاغَتُ عَنْهُمُ الْاَبْصَالُ يَا الْمُصِيلِ الله عَرف ربى بين اِنَّ ذَلِك بِحثك به نَعْهُمُ الْاَبْصَالُ يَا الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض پنمبروں کا نام لے کرفر مایا کیا ہے ہے۔ الأخْيَارِ " يسب كسب نيك تقے" ظاہر بات بك الله تعالى كے پنجبرون سے بڑھ کرکوئی نیک نہیں ہوسکتا۔آ گے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کاذکر فر مایا ہے۔فر مایا طهذا ذِي يَفْيِحت مِ يَغْمِرول كَاذْكُركُرنا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْرِ مَا إِ اور بِشك پر ہیز گاروں کے لیے البتہ اچھاٹھ کا ناہے۔ جنت میں پیٹمبروں کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور دوسرے متقین اینے اپنے درہے کے اعتبارے جنت میں ہول گے۔وہ اچھاٹھکانا کیا ہے؟فرمایا جَنْتِعَدُنِ وہ بمیشرہے کے باغ ہیں مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ ان کے دروازے کھلے ہوں گے ہرموسم میں کہ ہمہ دفت پھل دار ہوں گے۔ دنیا کے باغوں کے بیتے موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں ان کے بیتے نہیں جھڑ یں گےان کا پھل بھی ختم تَهِين مولًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَ لَا مَمْنُوعَةٍ [سورة الواقعة]" نَوْطع كيه جائيس كاورنه روکے جائیں گے۔ ' جنت کے پھلوں کی پیخصوصیت ہے کہ جہاں سے کوئی دانہ توڑا جائے گا فورا اس پر دوسرا لگ جائے گا۔ ونیا کے باغوں میں چوکیدار ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں جو کسی کو کھانے نہیں دیتے بلکہ چڑیوں اور طوطوں کورو کتے ہیں۔ وہال کوئی ر کاوٹ نہیں ہوگی جہاں سے جس کا ول جاہے کھائے سے معزز مہمانوں کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے اللہ تعالیٰ جس کوا جازت دے گاوہ اس دروازے ہے داخل ہوگا۔بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آ تھوں دروازوں سے بلانے والے ان کوبلائیں گے کتم یہاں سے داخل ہو۔

### حضرت ابو بمرصد بق رائع كي فضيلت:

بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مَثَلَیْنِی نے فر مایا کہ بعض ا یسے جنتی ہوں سے کہان کوآٹھوں درواز وں سے بلایا جائے گا۔حضرت صدیق اکبریٹائنو نے کہا کہ حضرت! داخل ہونے کے لیے تو ایک دروازہ ہی کافی ہے مگرکوئی ایسا بندہ بھی ہو گاکہس کے لیے آٹھوں دروازے بتاب ہوں گے؟ فرمایال وَادْجُوْا آنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ '' اے ابو ہکر میں امید کرتا ہوں کہ آپ آٹھی میں سے ہوں گے جن کے لیے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے۔'' کیونکہ صدیق اکبر زائٹر ہرنیکی میں پیش پیش متھے۔

فرمایا مُتَّے بِنَ فِیهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گےاس میں کرسیوں یر۔سورہ سطففین یاره سامی ہے علی الارآنیك " آرام ده كرسيول پر بول گے۔ "جوگھو منے والی ہوتی ہیں جدھر کا ارادہ کریں گے ادھر پھر جائیں گی۔ پھیرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو كى - فيك لكاكرمزے عينيس كے يَدْعُونَ فِيْهَا بِفَاكِهَةِ كَثِيْرَةِ طلب كري كے ان جنتوں میں پھل کشرت کے ساتھ۔ سورة الدهر پاره ۲۹ میں ہے و يكوف عَلَيْهم ولْدَانْ مُخَلَّدُون "اوران كسام فيري كي عج جوبميشري عي إذاراًيتهم حَسِبتُهُمْ لُولُوا مَنْتُودًا جبتوان كوديكها لوجهر عموتون جبيا خيال كرے گا۔'' جس طرح حوریں جنت کی مخلوق ہیں اس طرح چھوٹے بیے بھی وہاں کی مخلوق ہوگی مونتوں کی طرح خوب صورت ۔ وہ پلیٹوں میں پھل ڈال کرسامنے لا کر رکھیں سے جس

پھل کے لیے جس کا جی جا ہے گھائے قَشَرَابِ اور کافور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا طہور، شہد، دودھ، خالص پانی ، کوثر کا پانی ، زنجیبیل اور کافور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا وَ عِنْدَ هُدُ قَصِرْ اللّٰ الطّٰہ اللّٰ اللّٰ

دنیا کی بیوبوں کاحسن و جمال حوروں سے زیادہ ہوگا اور ان کوحوروں پرفضیلت حاصل ہوگی ۔حوریں ان کوکہیں گی ہم جنتی مخلوق ہیں کستوری ، زعفران ،عنبراور کا فور ہے پیدا ہوئی ہیں شمصیں ہم پرفضیلت کیسے حاصل ہوگئی؟ یہ جواب دیں گی کہ نمازوں اور روزوں کی برکت ہے۔ونیامیں گرمی اورسردی کی تکلیف برداشت کرنے کی برکت ہے، اہل خانہ کی خدمت کی برکت ہے اورتم جنت میں خالی بیٹھ کر کھاتی رہی ہو۔ بید نیاوی تکا لف رقع درجات كاذر يعدين فرمايا هذامًا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ يوه بحس كاتم سے وعدہ كيا گيا تھا حساب كے دن كہ يہ چيزيں سميں مليس كى ۔اللہ تعالى سے زيادہ تحی ذات اورکون ہے اِنَّ هٰذَالَر زُقُنَا بِشک یہ مارارزق ہے کثرت ہے کھل اور ینے کی چیزیں مالکہ مِن تَفاد نہیں ہوگاس رزق کے لیے ختم ہونا طذا بیابیای ہوگاجیے ہم نے کہا ہے وَ إِنَّ لِلطِّغِيْنَ اور بے شک سرکثوں کے لیے کَشَرَّمَاٰ اِ البته براٹھكانا ہے۔وہ ٹھكاناكون سائے جَهَنَّمَ وہ دوز خ ہے يَصْلَوْنَهَا وہ داخل مول گےاس میں فَینس الْمِهَادُ پس بہت ہی بُراشھانا ہے۔اللہ تعالی ایے خصوصی

فضل وکرم ہے تمام مونین اور مومنات کودوزخ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اس دنیا کی آگ میں لوہا تک پگل جاتا ہے اور بعض پھر جل کر چونا بن جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے اگروہاں مارنامقصود ہوتو اس کا ایک جھو تکا ہی کافی بيكن وبال تو لا يَهُونُ فِيها وَلا يَحْي [سورة الاعلى ]" ندمر عانه جياك" آرزو كرك المالمة منها كانت القاضية "كاش يموت مجهة م كرويق "خوداي ليه بد دعائين كريس ع فَسَوْفَ يَـنْعُوْ ا تَبُودًا [سورة الانتقاق]" ليس وهضروريكارين کے ہلاکت کو۔''یا اللہ ہمیں ہلاک کردے یا اللہ ہمیں ماردے۔ایک ہزارسال تک چینیں کے بکاریں کے مرکوئی شنوائی نہیں ہوگی پھرجہنم کے انجارج فرشتے مالک عالیے کو کہیں كَ يَلِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا دَبُّكَ [سورة زخرف]" ال مالك جابي كه فيصله كروب مم يرآپ كاپروردگار-' تم ايخ رب كے بال درخواست كروكه وه جميس مار دے -عذاب ے تنگ آ کرخود بھی موت مانگیں گے اور مالک مالیے ہے بھی کہیں گے کہتم بھی اپیل کرو كرب مين فتم كردے هذا بياہے بى موگاجيے بم نے كہا ، فليذُوقُوهُ كى وہ اس کوچکھیں گے۔جہنم کےعذاب کو حصیم گرم یانی ایبا کہ اس کی شدت سے ہونٹ جل جائیں گے گربندہ منے پرمجبور ہوگا۔

عذابِ جهنم:

تر فری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہونٹ لنگ کرینچ ناف تک پہنچ جائے گا
اوراو پروالا ہونٹ بیشانی کے ساتھ جا لگے گا و ملم فیلھا کلیٹون [مومنون: ۱۰۴]"
اوروہ اس میں بدشکل ہوں گے۔" بندہ بندے کود کھے کر جیران ہوگا یہ وہ ہے جود نیا میں کہتا
تھا کہ میں حسین ہوں آج دیکھواس کا کیا حال ہے؟ پھروہ پانی جب بیٹ میں جائے گا تو

فَقَطَعَ أَمْعَا ءَهُمْ [محد: ١٥] "انتزيول كوكر في الحانے كركے يا خانے كراستے باہر مچینک دے گا۔'' پھر فرشتے ان انتزیوں کو لے کر منہ کے ذریعے اندر ڈال دیں گے قَغَسَاق اور پیپ پئیں گے بدبودار۔جس یانی سے زخموں کودھویا جاتا ہے جس سے زخم د صلتے ہیں اورخون کو بھی عربی میں غساق کہتے ہیں۔جس کو آج بندہ دیکھنا گوارانہیں کرتا۔ تَكُم موكًا ال كوبيو قَاخَرُ مِنْ شَكْلِهَ أَزْوَاجُ اور مزيدِ بهي ال كساته ملتا جلتا مختلف فتم كا-مثلًا ببيثاب يينے يرمجوركيا جائے گا، ياخانه كھانے يرمجبور كيا جائے گا، مادہ توليد جس سے بچہ بیدا ہوتا ہے مردوں اورعورتوں کو کھانے پرمجبور کیا جائے گا۔ ونیا میں تم نے بری عیش کی ہے آج سے چیزیں کھاؤ۔ بیسب چیزیں حق میں کوئی شک وہیے کی بات نہیں ہے ھٰذَافَوْ ج بیایک فوج ہے۔وڈریے پہلے دوزخ میں داخل کیے جاکیں گے دنیا میں جوآ گے آگے ہوتے تھے۔مثلاً: بد کردار بیر، غلط استاد، غلط سے استاد اور لیڈر اور وڈیرے۔ یہ دوزخ میں پہلے داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں اور شاگردول کواور ماننے والوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جو پہلے دوزخ میں جائیں. گےوہان کو کہیں گے مُذَافَو جُمُقْتَحِمُ مُعَدُمُ عَدُمُ مِلْ الله وربى ب تمہارے ساتھ۔ دیکھو! یہ بدبخت بھی یہاں آرہے ہیں جہاں ہم ہیں لامَرْ حَبَّابِهِمْ نہ خوش آمدید ہوگی ان کے لیے۔ان کو پنہیں کہیں گے کہ تمہارا آنا اچھا ہے تمھارے لیے ہارے دل میں جگہ ہے بیر مکان تمہارے لیے کشادہ ہے۔ بلکہ کہیں گے ہم تو دوز خ میں آئے ہیں سے بربخت بھی آگئے ہیں اِنَّهُ خَصَالُواالنَّارِ بِشک وہ واخل ہونے والے میں دوزخ کی آگ میں۔ مریداورشاگرد قانوا کہیں گے با اُنتف ال مَرْحَبًا بِعُدَ بَلَكْتِم ارے ليے خوش آمديدنہ بوتم ارے ليے خوش حالى نہ بوكيوں كه

قَالُوْا کہیں گے جو بعد میں داخل ہوں گے مرید، شاگرد، تالی وغیرہ رَبّنا الے عارے دب فیرہ رَبّنا الے مارے لیے ہے۔ جس نے مارے لیے ہے جی جی بیا کہ مارے لیے ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہے جی بی کفروشرک آ گئی جی جی جی ای فرزہ عَدَابًا ضِعْفًا فِي النّارِ آپ اس کے لیے زیادہ کریں دگنا عذاب دوزخ کی آگ کا ان کودے۔ ہماراعذاب بھی ان کو دے دہ اراعذاب بھی ان کو دے اوران کاعذاب بھی ان کودے کہ یہ ہمارے گرو ہیں ہمارے استاد ہیں، ہمارے بیر ہیں، ہمارے لیڈراوروڈ ہرے ہیں وَقَالُوْا اوردوزخی کہیں گے متالَت ہمیں کیا ہوگیا ہم نہیں و کھے ان لوگوں کو مین انکا ہمیں کیا ہوگیا ہم نہیں و کھے ان لوگوں کو مین انکا ہمین الاکٹر آلے ہم نہیں و کھے ان لوگوں کو مین انکٹر میں آلک ہمیں کیا جن کو ہم شارکرتے سے شریر۔ آشہ راد شریر کی جمع ہے۔ ہم ان کوشرارتی سمجھے سے اہل

حق کوکافر اور بدکردارلوگ فسادی کہتے ہیں کہ یہ فساد مچاتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے تبلیغی حضرات دیہات میں جاتے ہیں تو بعض مقامات پران کومبحدوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ اونٹ کی طرح ہمارے مقیدے کھا جاتے ہیں۔

تو دوزخی کہیں گے کہ وہ فسادی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بھی ! وہ تو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں اور تم دوزخ میں جل رہے ہو وہ سمیں کیسے نظر آ کیں۔ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں شریر لوگ نظر نہیں آ رہے آ گئے ذلکہ میں شریر لوگ نظر نہیں آ رہے آ گئے ذلکہ میں خویگا کیا بنایا ہم نے ان کو صفحا۔ گرائم کے لحاظ سے پہلفظ اصل میں آء تَ بَحَدُ نُولُهُمْ تھا۔ ایک ہمزہ فض کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گرگیا ہے کہیں ہمزہ فض کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گرگیا ہے کہیں گر ہم و نیا میں ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے آ مَزَ اَعَنَ عَنْهُمُ اللّٰ اِنْصَالَ یَا اَنْکُوسِ اَن سے چوک رہی ہیں کہ موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ شمیں گریے خات میں ان سے چوک رہی ہیں کہ موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ شمیں کینے نظر آ کیں وہ اللہ تعالی کے نیک بند ہے وہ جنت میں آ رام سے رہ رہے ہیں۔

الله تعالی کے جتنے پیغیر دنیا میں تشریف لائے کافروں نے ان کوفسادی کہا اور خوست کی نبست پیغیر ول کی طرف کی ۔ الله تعالی کے پیغیر ول کی نافر مانی کی وجہ سے دین حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے بارشیں رک جاتی تھیں ، فسلوں میں کمی آ جاتی تھی ، کوئی یاری ان پر مسلط کردی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے اِنّا تطبّی و نا بیٹم [یلین: ۱۸]" بے شکل ہم تمہاری وجہ سے شگون لیتے ہیں ۔ بیخوست ہم پرتمھاری وجہ سے آئی ہے۔ الله تعالیٰ کے پیغیرول نے کہا طا نیو گئم مع تکم "تمھاری شگون تمہار ساتھ ہے۔" یہ خوست تمہاری وجہ سے ہماری وجہ سے کہ ہم تمہاری کفری وجہ سے ہماری وہماری وہماری

ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ ذٰلِكَ اَحَقَّى بِشُكَ البتہ بِینَ ہِ تَخَاصُمُ اَ هَلِ البَّهِ بِینَ ہِ تَخَاصُمُ اَ هَلِ النَّالِ آبِ مِن مِن جَمَّرُنا دوز خِیوں كا۔ پیرمرید، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوزخ میں النَّالِ آبِ میں جَمَّرُنا دوز خیوں كا بالكل حَق آبِ سِ مِن جَمَّرُنا دوز خیوں كا بالكل حق آبِ سِ مِن جَمَّرُنا دوز خیوں كا بالكل حق میں جماری میں جمَّرُن اور خیوں كا بالكل حق میں جماری میں جماری میں جماری میں جماری میں ہے۔ یہ جماری میں میں جماری میں ہے۔ یہ جماری میں ہے۔

\*\*\*

# قُلْ إِنِّكَا أَنَّا مُنْذِرٌ وَ وَ وَ

امِنْ الهِ الدَّاللهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّادُ فَرَبُّ السَّمُوتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْعَزِيْدُ الْفَقَارُ فَكُلْ هُوَنَبُوًا عَطِيعُ فَا الْتَمُوتُ وَنَّهُ مَعْرَفُونَ فَى الْعَرْفُونَ فَا الْعَرْفُونَ فَا الْعَرْفُونَ فَى الْمَا مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ الْمَكِلِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْتَى مُونَ فَي وَنَّ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهَ اللهُ اللهُ

قُلُ آپ کہدویں اِنَّمَآنَامُنْذِرُ یَقِیٰ بات ہمں ڈرانے والا ہوں قَمَامِنْ إِلَٰهِ اورنہیں ہے کوئی معبود اِلّااللّٰهُ مُراللّٰہ تعالی الْوَاحِدُ الْقَقَارُ جُواکیلا ہسب پانالہ ہے رَبُّالتَامُوٰتِ جُورب ہے آسانوں کا وَالْاَرْضِ اورز مین کا وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہو اَنْکَرْضِ اورز مین کا وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے الْعَزِیْرُ عالب ہے الْعَقَارُ بَخْشُوالا ہے قُلُ آپ کہددیں کُمُونِ مَا اَنْکُونُ مَا اُنْکُونُ مَا اُنْکُونُ مَا اُنْکُونِ مَا اِلْمَالِا مِنْ اِلْمَالِا مِنْ اَنْکُونُ مَا اِلْمَالِا مِنْ اِلْمَالِا مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ مُونِ مَا اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُحْوِلِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّ

الْأَعْلَى ال جماعت كاجواوير رئتى ہے إذبي حكيم مؤن جس وقت وه آپس مِن جَمَّرُ رہے تھے اِٹ یُوخی اِنَّ تَبین وی کی جاتی میری طرف اِلَا مُرَ إِنَّمَا آنَانَذِيْرُمْ مِنْ إِن لِيك مِن دُران والا بول كول كر إذْقَالَ رَيُّكَ لِلْمَلْكِيةِ جَسُ وقت فرمايا آب كرب نے فرشتوں سے إِنِّي خَالِقًىٰ بِشُكُ مِين بنانے والا ہوں بَشَرًا مِن طِنْنِ انسان منی سے فاؤا سَةً نَهُ لَهُ اللَّهِ مِن وقت مِن اس كوبرابركردول وَنَفَخْتُ فِيهُ مِن رُّوجِي اور پھوتک دوں اس میں اپی طرف سے روح فَقَعُوْ الله پستم گرجانا اس كسامن المجدين عجده كرتي وق فسَجَدَالْكَمْ لَهُ لِيلَا عِده كيا فرشتول نے گئم سب نے اَجْمَعُونَ اکشے اِلّا اِیْلیْسَ مُر البيس نے اِسْتَحْبَرَ الله نِ تَكْبَركيا وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتَهَاوه كَفر كرنے والوں ميں سے قال فرمايا الله تعالى نے بايلينس اے الميس مَامَنَعَكَ كُل چِيز نے تخصروكا أرب تَسْجُدَ بيكيتو تجده كرے لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى جَس كومين نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اَسْتَكْبَرْتَ كياتو نے تکبرکیا اَم کُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یا ہے توبروں میں سے قَالَ اس نے كما أَنَاخَيْرٌ مِنْهُ مِن الس عبر بهول خَلَقْتَنِي مِنْ نَادِ آبِ نے بيدا كيا مجھ آگ سے وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِنْنِ اوراس كوآپ نے پيداكيام في سے۔

#### انبیاء علیا کے مجزات:

اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو ہڑا درجہ اور شان عطافر مائی ہے۔ مخالفوں کو عاجز کرنے کے لیے مجز ات عطافر مائے ہے۔ مخالفوں کو عاجز کرنے کے لیے مجز ات عطافر مائے ۔ مجز ہے کی حقیقت کونہ مجھتے ہوئے کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں حالانکہ وہ مجز ہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہے تائید کے لیے اور فعل اللہ تعالی کا ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے موکی علیہ کو مجز ہ عطافر مایا لاٹھی پھیئتے اڑ دہا بن جاتا ، ہاتھ گریبان
میں ڈال کر نکالتے روش ہوجاتا ۔ حضرت عیمیٰ علیہ مادر زادا ندھے کی آنکھوں پر ہاتھ
پھیرتے وہ بینا ہوجاتا۔ برص ، پھل بہری والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کے بدن
سے الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے داغ ختم ہوجاتے ۔ پچاس ہزار آ دمیوں کو انھوں
نے الله تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ بینا کیا۔ دم کرتے وقت یہ شرط لگاتے تھے کہ ایمان
لاؤ۔ ہاتھ میں پھیروں گاشفار ب تعالیٰ نے دین ہے۔ گرضدی لوگ مخالفت سے باز نہیں
آئے۔ توضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے انہوں نے مجزے و کیے
لیکن شلیم نہیں کیا۔ قبر پر کھڑے ہوکر کہنا قبہ بیاؤن الله "الله قال کے حکم سے کھڑ اہو

حضرت نوح مالیے کے بیٹے سام مرہ کے کوم ہوئے کی ہزارسال گزر چکے تھے ان کی قبراس علاقے میں تھی۔ لوگول کوساتھ لے کران کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا قبہ باؤن ان کی قبراس علاقے میں تھی۔ لوگول کوساتھ لے کران کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا قبہ باؤن الله وہ زندہ ہوکر باہر آ گئے۔ سب نے دیکھا مصافحہ کیا عیسی مالیے سے باتیں بھی کیس پچھ عرصہ زندہ رہے کے بعد فوت ہوگئے۔

ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا خاوند پہلے فوت ہو چکا تھا بیٹا فوت ہوا تو بڑی

پریشان ہوئی۔ اکیلی رہ گئی سہاراکوئی نہیں تھااس کے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوکرفر مایا فیسٹم
یاڈن اللہ وہ قبرے باہر نکل آیا۔ کافی مدت تک زندہ رہا والدہ کی خدمت کرتارہا۔
حضرت عیسی مالیے گہرا دوست تھا عاذر نامی (رحمہ اللہ تعالی)۔ اس کی جدائی کا خود عیسی کوصد مہ تھا مگر رب تعالی کے حکم سے پہلے تو پھی بیس کر سکتے تھے۔ جب مبدائی کا خود عیسی کوصد مہ تھا مگر رب تعالی کے حکم سے پہلے تو پھی بین کر سکتے تھے۔ جب رب تعالی نے اجازت دی تواس کی قبر پر کھڑ ہے ہو کرفر مایا یا عَاذَدُ قُم یاڈن اللہ وہ قبر سے باہر آگیا۔ ایک چونگی ملازم کی بیٹی فوت ہوگئ جس سے وہ بڑا پر بیثان تھا۔ اس کی قبر پر کھڑ ے ہو کرفر مایا قم باذن اللہ وہ بھی اللہ تعالی کے حکم سے قبر سے باہر آگیا۔

حضور ملي كم مجزات:

آنخضرت بَرُكِيْ كوقضائے حاجت پیش آئی کھلا میدان تھا پردے کی شکل نہیں تھی میدان کے ایک کنارے پردرخت کھڑا تھا۔اس کواشارہ کیا آنے کا، وہ زبین کو چیرتا ہوا آپ بَرُکِیْ کے پاس پہنچ گیا۔ دوسرے کنارے پردوسرا درخت تھااس کوبھی اشارہ فر مایا آنے کا وہ بھی زبین کو چیرتا ہوا پہلے دخت کے ساتھ آکر مل گیا۔ان کی ٹہنیوں کواشارہ کیا وہ اکشی ہوگئیں اور پردے کا انتظام ہوگیا۔فراغت کے بعد ان کواشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤوہ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ بیسلم شریف کی روایت ہے۔

حدیدیہ کے مقام پر پانی کی قلت ہوگئی۔ پندرہ سوصحابہ کرام مزینے آپ متابیق کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اونٹ گھوڑ ہے بھی تھے۔ پھرسارے نمازی تھے وضو کے لیے بھی پانی کی ضرورت تھی۔ ایک پھر سے تھوڑ اتھوڑ اپانی رس رہا تھا۔ آپ متابیق نے فر مایا کہ اتنا پانی جمع ہونے ووکہ اس میں میری انگلیاں ڈوب جا کیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ساتھیوں نے تھوڑ اساوقفہ کیا۔ آنحضرت متابیق نے اس میں اپناہا تھ مہارک ڈالاتو اللہ

تعالیٰ کے فضل وکرم ہے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔

خندق کے موقع پر حضرت جابر رہ اور نے آپ مالی کی بھوک اورضعف کومحسوس کیا توایئے گھر گئے ہوی سہلہ بنت رملہ زائق سے یو چھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ میں آنخضرت مُنافِی کو دعوت دے دول ۔ بیوی بردی سمجھ دارتھی ان کے ساتھ جب نکاح ہوااس وقت ہوہ تھیں۔ کہنے لگیں ایک صاع یعنی ساڑھے تین سیر جواور ایک ٹیڈی بکری ہے۔فر مایا میں اس کو ذرج کرتا ہوں تم جو کو چکی میں پیس کرآٹا بنا کر گوندھوا ورروٹیاں ایکاؤ میں آنخضرت منطق کو بلا کرلاتا ہوں۔جس وقت جانے لگے تو بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری طبیعت بڑی شرمیلی ہے بات گول مول نہ کرنا خندق میں بری مخلوق ہے۔ یہ کہنا كه حضرت آب اورتين جارسانهي اور ہوجائيں \_كہيں سارے ساتھي نه آ جائيں شرمندگي نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جابر بڑاتھ نے جا کرعرض کیا حضرت! آپ تشریف کے آئیں اور تین جارساتھی اور ہوجائیں۔آپ منطق نے فر مایا کہ کیا تیاری کی ے ؟ عرض کیا حضرت! ایک صاع جو تھے اور ایک ٹیڈی بکری ہے۔ آنخضرت مالی ان نے فرمایا که میرے آنے تک روٹیال نہیں یکانی اور ہنڈیا کو چو لھے سے نہیں اتارنا۔ پھر آپ مَثَلِينَا إِنْ مِنْ اللَّهِ عَنْدَقَ " الْحَنْدَقُ وَالْوا جَابِر نِهِ تَمْهَارِي دعوت كي ہے۔ ایک ہزارآ دی آپ کے ساتھ آ گئے۔ نی بی دیکھ کر پریٹان ہوگئی اوراشارہ کیا کہ آمخضرت مَا اللَّهِ كُواكِ كُونِ مِين بيضا كرميري بات سنو كمني لكي كمين في كياسمجها كربهيجا تهاتم بد بارالشكرساتھ لےكرآ كے ہوكھانا كيسے بورا ہوگا؟

حفرت جابر یوای نے کہا کہ اس میں میر اکوئی قصور نہیں۔ میں نے تیرا پوراسبق آپ مَنْ اَلِيَّا کُوسَا دیا تھا مگر پھر بھی آپ مَنْ اِلْقِیْ ان سب کوساتھ لے آئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ بھی پڑھ کر آئے پر پھونک ماری اور بچھ پڑھ کر آئے پر پھونک ماری اور بچھ پڑھ کر منظم یا پر پھونکا۔ایک ہزار آدی نے سیر ہوکر کھایا۔گھر کے افر اداور محلے داروں نے بھی کھایا کھانا پھر نے گیا۔ایس عجیب وغریب چیزیں و کھے کرسطی قتم کے لوگ سجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات آگئے ہیں۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے پینیبر کی زبانی اعلان کروایا کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں خدائی اختیارات ہمارے یاس نہیں ہیں۔

ارشادریانی ہے قل اے نی کریم منافظہ ! آپ کہدویں اعلان کردیں اِنگها آنَامُنْذِر پخت بات ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں اللہ تعالی کے عذاب سے قدمایہ العالاالله انواحدانققار اوربيس بكوئى معبودكر الله تعالى جواكيلا بسب يرغالب ہے۔الہ صرف اللہ تعالی ہے،معبود،مشکل کشا،حاجت روا،فریادرس، دست کیر،مخارکل صرف الله تعالى ہے۔ يهميرے ہاتھ يرجو عجيب وغريب چزيں شمصي نظر آتى ہيں معجزے کے طور یران کو دیکھ کر مجھے اللہ نہ سمجھنا میں تو صرف تہمیں رب تعالی کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ اگرتم رب تعالیٰ کے احکام نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ اپنی ذات اورصفات میں اکیلا ہے وہ سب برغالب ہے۔اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوغلبہ حاصل نبیں ہے۔وہ کون ہے؟ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ جورب ہے آ سانوں کا اورزمن کا۔آسانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے اور جو مخلوق زمین میں رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے وَمَا يَنْهُمَا اورآ سانوں اورز مین کے درمیان فضا میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی بھی تربیت کرنے والا ہے۔ صرف وہی ہے۔ المعزیر عالب ب الْغَلَّالُ بَحُشِّعُ واللَّهِ كَمَا مُولِ كا-

صدیت پاک میں آتا ہے کہ حری کے وقت اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جواس کی شان کے لائل ہے اور اعلان کرتا ہے مقبل مِنْ مُسْتَغُفِر آغُفِرُ لَهُ '' ہے کوئی بخشش ما نگنے والا کہ میں اس کو بخش دول مقبل مِنْ مُسْتَدُرْقِ ادَرُقُهُ ہے کوئی رزق طلب کر جے والا کہ میں اس کورزق و حدول مقبل مِنْ تک ندا مقبل مِنْ تک ندا میں اس کورزق و حدول مقبل مِنْ تک ندا مقبل مِنْ تک ندا معنی موجاتی ہے مخلف چیز ول کے متعلق فرماتے ہیں حقی یک فقیحر الفقیحر الفقیحر میاں تک کرتے ہوجاتی ہے اللہ تعالیٰ آواز برآواز و سے ہیں۔'

### قبولیت دعا کی شرائط:

لیکن یا در کھنا دعا ئیں اللہ تعالی قبول فر ماتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پچھ شرائط ہیں۔

- المسيلي شرط ہے كدا يمان سيح مواور مضبوط مو۔
- اس دوسری شرط بیہ کے جس وقت دعا کرے اس وقت تک اس کے ذمہ کوئی عبادت نہ ہو۔ نہاں سے کوئی نماز قضا ہوئی ، نہ دوزہ چھوڑا ہو، نہ جج ، نہ زکو ق ، نہ قربانی ، نہ فطرانہ ، کوئی شے اس کے ذمے نہ ہو۔
- انسان تیسری شرط بیہ ہے حرام کالقمہ نہ کھایا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے انسان عالیس دن اور جالیس را تیل دعا کی مقبولیت سے محروم ہوجا تا ہے اور ہم نے تو مشکوک مال اور حرام مال سے پید بھرے ہوئے ہیں۔
- ان کی میں جو تھی شرط یہ ہے کہ دعا پوری دل جمی اور توجہ کے ساتھ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کے ساتھ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کسی طرف معاف رکھنا! ہم ان شرائط سے خالی ہیں پھر بھی وہ ہماری دعا کیں تبول کرتا ہے۔ اس کی شفقت اور مہر بانی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں قُلُ هُوَنَبَو اَعظِيْمُ آپ فرما دیں وہ خبر ہے بہت برى - هُوَ صَمير كامرجع ہے يوم صاب جو هذا مَاتُوعَ دُونَ لِيَوْم الْحِسَابِ مِن ہے کہ حساب کا دن ، قیامت کا دن بری خبر ہے معمولی چیز نہیں ہے انتقاعیات مُعْدِ ضُونَ مَم الله يوم الحساب سے اعراض کرنے والے ہوکوئی تیاری نہیں کررہے۔ آج معمولی سے امتحان کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے اور وہ تو سیحے امتحان ہے ہرآ دمی اس كور سانى سے مجھ سكتا ہے۔ كهدي مَاكانَ لِيَ مِنْ عِلْيدِ بِالْمَلَا الْأَعْلَى - مَل كا معنی ہے جماعت اور اعلی کامعنی بالائی۔ بیفرشتے آسانوں کے اویررہتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کہدی مجھے علم نہیں ہے بالائی جماعت کا اِذْیَخْتَصِمْتُونَ جس ونت انہوں نے آپس میں جھگڑ اکیا۔ یہ جھگڑ اکس بات پرتھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ کون سے اچھے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا یہ ہے کام۔ دوسرے نے کہا بیکام ہے، تیسرے نے کہا بیٹیں بلکہ بیکام ہے۔ ترندی شریف میں روایت ہے کہ فرشتوں نے جو باتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لین الکلام "" گفتگوزم کرنا۔" دوسرایہ کہ سلمانوں کا آپس میں کثرت کے ساته سلام كرنا \_ تيسرى چيز الصلوة باليُّل وَالنَّاسُ يَنَامُ "رات كوتجد كوتت الله كرنمازيرهناجب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ 'اور اطعام الطعام مسكينوں كوكھانا کھلانا ایسے طریقے پر کہ دوسرے کسی کوخبر نہ ہوکہ کہاں دیگ کھڑک رہی ہے۔معاف رکھنا! ہم ریا کارلوگ ہیں جب تک ہمارے دروازے کے سامنے دیگ نہ کھڑ کے ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جا ہے تواب پہنچے نہ پہنچے۔ بیکام تھے جن کے متعلق آپس میں بحث كررے تھے۔رائے اور نظریے كااختلاف تھا۔

تو فرمایا آپ کہہ دیں مجھے کوئی علم نہیں تھا اس جماعت کا جواد پرتھی جس وقت انہوں نے آپس میں جھڑا کیا اِن یُؤ لحی اِنَّ نہیں وہ کی جاتی میری طرف اِلَا مرک اُنْمَا اَنَا اَنْدَیْر مُنْمِیْنُ اس لیے کہ میں ڈرانے والا ہوں کھول کر۔رب تعالیٰ جو مجھے بتلا دیتے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں مجھے غیم ہوکہ فرشتے کیا کررہے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ مجھے علم ہوکہ فرشتے کیا کررہے ہیں ولیلیہ غیب السلواتِ وَالْاَرْضِ [خل: 22]" الله تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اورز مین کا۔" اورسورہ انعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے وک اُقدام اُنگی ملک اور میں بیسی نہیں ہوں کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔" میں انسان ہوں بشر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے۔

# ابلیس کی ضداور ہے دھرمی:

آگاللہ تعالیٰ نے ایک ضدی کا ذکر فرما کریہ بات سمجھائی ہے کہ ضدی نہ بنا۔
اس ضدی کوساری دنیا جانتی ہے۔ فرمایا اِذْ قَالَ رَبّک اِلْمَدَّہِ جَبِی وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے اِنِی کے اِنے بَشک میں بنانے والا ہوں ایک انسان ، ایک بشرگارے سے دختک مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ پہلے خشک مٹی ہوگئ تھی پھررب تعالیٰ نے اپنیا تھوں سے اس کا گارا بنایا پھروہ خشک ہوکر بجنے والی مٹی ہوگئ صفی پھررب تعالیٰ نے آ وم کو پیدا صند کر ایک اُلفَتْ اُلہ جیسے شیکری ہوتی ہے۔ اس کے خلاصے سے رب تعالیٰ نے آ وم کو پیدا فرمایا فیاذاسّے اُلہ فی نے والی مٹی میں روح پھونک دوں فقعی الک ورست کر دوں برابر کردوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقعی الکا شہدین نوس برابر کردوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقعی الکا شہدیدین پس می گریز نا اس کے آگا ہے جدہ پھی تا ہوئے۔ یہاں حقیق سجدہ ہی مراد ہے کیونکہ پہلی

شریعتوں میں بحدہ تعظیمی جائزتھا ہاری شریعت میں بحدہ تعظیمی ممنوع اور حرام ہے۔ نہ
کسی زندہ کو جائز ہے، نہ قبر کو جائز ہے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ باپ کو، نہ مال کو، کسی کو بحدہ
جائز نہیں ہے حرام ہے۔ فَسَجَدَ الْمُلَا بِحَدُ الْمُلَامِ اللّٰهِ الْجَمَعُونَ لِیں بحدہ کیا فرشتوں نے
جائز نہیں تھا اور آ جَمعُون کالفظ بتلار ہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ کیا ہے کوئی فرشتہ
مشتیٰ نہیں تھا اور آ جَمعُون کالفظ بتلار ہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ اکتھے کیا۔ تو تمام
فرشتوں نے آ دم مالیتے کو اکٹھا بعدہ کیا اِللّا اِلِلَائِین سے کوئی برداعا لم ہو۔ مرعظم تو وسیلہ ہے کمل کے لیے۔ اگر
یقین جائو کہ علم میں شاید بی ابلیس سے کوئی برداعا لم ہو۔ مرعظم تو وسیلہ ہے کمل کے لیے۔ اگر
عمل نہ کیا تو بعلم کا کیا فائدہ۔ ایسے علم پرفخر کرنے کا کیا فائدہ؟ عوام میں مشہور ہے کہ اس
نے چودہ علم پاس کیے سے اور فرشتوں کا بھی استادر ہا ہے۔ اَلائلا بُرگردن ملا۔ خدا جانے
وہ چودہ علم کون سے بیں اور فرشتوں کا استادر ہا ہے یانہیں؟ اللّٰد تعالیٰ بی بہتر جانتا ہے۔ مرکس

اس زمانے میں امام رازی مینید بڑے امام اور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ وفات کے وقت شیطان نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل پیش کرو۔ امام صاحب جو دلیل پیش کرتے توڑ دیتا۔ ہم تم کس باغ کی مولی ہیں۔ فرمانے گلے قرآن شریف اور بخاری شریف کوسینے پر رکھ کر۔ نیچے بخاری شریف رکھی اوپر قرآن شریف رکھا اور فرمایا آمُوت عملی دِینِ الْعَجَائِب " میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لاشریک مانتا ہوں۔ "جاؤتم اپناکام کرو۔ دلیلوں کا توشیطان وکیل اعظم ہوہ کیے قابو میں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤمیں بغیر دلیل کے دب کو مانتا ہوں۔ کیے قابو میں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤمیں بغیر دلیل کے دب کو مانتا ہوں۔ تو بلیس نے سجدہ نہ کیا ایشٹ کیکر کیا قرکان میں افتر ہوگیا وکیل آخر میں بغیر دلیل کے دب کو مانتا ہوں۔ تو بلیس نے سجدہ نہ کیا ایشٹ کیکر کیا قرکان میں افتر ہوگیا و تا تا ہوں۔ اس کے سرکیا و کان میں افتر ہوگیا اور ہوگیا

\*\*\*

### قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ فَا

نے قائحی پس ت ہو وائحی اُور تن میں کہتا ہوں الا مُلگن جھے کے جھے البت ضرور کھروں گا میں جہنم کو مِنلک جھے کے میں ہیں ہیں کہتا ہوں اسلے میں میں ہیں ہیں کہتا ہوں کی تیری اَجْمَعِین اکٹے قال مِنلہ مُدیں مَا اَسْلَا کُلہ عَلَیْهِ میں نہیں سوال کرتا تم سے اس بیلنج پر مِن اَجْمِ کُولُ معاوضہ وَ مَا اَسْلَا کُلہ عَلَیْهِ میں نہیں سوال کرتا تم سے اس بیلنج پر مِن اَجْمِ کُولُ معاوضہ وَ مَا اَسْلَا کُلہ عَلَیْهِ مِن اَور نہیں ہوں میں بات بنانے والوں میں سے اِن مُحق نہیں ہے بیقر آن اِلا مگر ذِی کِولِ العلمین اور البت تم ضرور جان لوگ بنا کہ سے جہان والوں کے لیے وَلَتَعْلَمُنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بنا کہ اس کی خبر بَعْدَ جِیْن ایک وقت کے بعد۔

اس سے پہلی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے آدم مالیے کو جدہ کیا بغیر کسی حیل وجمت کے کہ ہم نوری ہیں اور یہ خاکی ہے ہم اس کو محدہ کیوں کریں ۔لیکن ابلیس نے محدہ نہ کیا اور جمت بازی کی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے اور میں اعلیٰ میں کے اور میں اعلیٰ ہوں۔

## ايازکى دېانت :

مولا ناروم مینید نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کر کے شیطان کی ندمت کی ہے۔ ایک بچے تھا ایاز بڑا ذبین اور سمجھ دار ۔ سلطان محمود غزنوی بھٹائید کو اس کی ذہائت اور نیکی کی وجہ سے طبعی طور پراس کے ساتھ محبت تھی اور اس کوساتھ بٹھاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بچہ بڑا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے ۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے تھا کہ بچہ بڑا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے ۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے

اس کی تربیت ہوگی ۔وزیروں اورمشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ہےتو گستاخی مگریہ جھوٹا سا بچہ آ ہے کے پاس بیٹھتا ہے بعض رازی باتیں ہوتی ہیں ۔اس وقت تو غزنوی میں ایک خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ہندوؤں کی زیاد تیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ہند دستان برحملہ کیا تھا۔ان کامشہور مندرسومنات کا تھا۔اس میں انہوں نے ہیروں اور موتیوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ان کوتوڑ پھوڑ کر ہیرے موتی بھی ساتھ لے گئے۔ ا یک دن سلطان محمود غرنوی میشد نے اپنے ایک نوکر کو حکم دیا کہ ایک پھر اور ہتھوڑ الاکر در بار میں رکھ دو۔ جب دفتر میں بیٹھے در بارلگ گیا وزیر ہشیرآ گئے توان ہیروں میں سے ایک قیمتی ہیراایک وزیر کودیا کہ پھر پررکھ کرہتھوڑے سے توڑ دو۔اس نے نہتوڑا کہ ہیرا براقیمی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے کو کہاکسی نے بھی نہ تو ڑا۔ پھر ایاز بے کو کہا۔ اس نے پھر پرر کھ کر ہتھوڑ امار ااور توڑ دیا۔ بادشاہ نے یو چھا ایاز تو نے پیکیا کیا تناقیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت! بے شک ہیرا بڑا قیمتی تھا مگرمیرے یا دشاہ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔مولا نا روم میسید فرماتے ہیں کہ کاش اہلیس کوایاز جتنی ہی عقل ہوتی کہ بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لو کہتو بہتر تھا ناری جو ہوا اور وہ خاک تھا۔ گریہ تو دیکھا کہ حکم کس کا ہے؟ تونے تو آ قائے حکم کی بھی قدرنہ کی۔ باقی ابلیس کی پینطق ہی غلط تھی کہ میں ناری ہوں اور بہتر ہوں اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خاک میں جواثر رکھا ہے اورخو بیاں رکھی ہیں وہ نار میں نہیں ہیں۔

حضرت مجدوالف ٹانی میند نے مکتوبات میں بری تفصیل کے ساتھ اس کوذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق میں نبوت ورسالت نبیں رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعدا دنبیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیانی کے بیانی ک

مخلوق کودی ہے۔ حضرت آ دم مالیے سے لے کر آنخضرت مالی کی ذات گرامی تک کسی جن کونبوت ورسائت نہیں ملی کیونکہ جنات میں اس کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی ۔ تو ابلیس کی بہلی بات ہی مسلم نہیں ہے کہ وہ آ دم سے بہتر ہے اور بالفرض تیری بیہ بات مان بھی لیس تو تو بید و کھتا کہ تھم کون دے رہا ہے تھھ سے زیادہ تو ایاز سمجھ دار ڈکلا جس نے آ قا کے حکم کی تقیل کی اور قیمتی ہیرے کی یروانہیں گی۔

جب ابلیس نے ججت بازی کی تو قال الله تعالی نے فرمایا فاخر جمنها بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ُھا عظمیر کا مرجع جنت ہے کہ تو جنت سے نکل جا۔اور دوسری تفسیر پیہے کہ ھا، ضمیر سے مراد جماعت ملائکہ ہے کہ تو فرشتوں کی جماعت سے نکل جا۔ تیسری تفسیریہ ہے کہ تمبیرا آسانوں کی طرف لوٹتی ہے کہ تو آسانوں سے نکل جا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ لِي بِشَكَ تُوم دود ب لونے ميرے مم كي عمل نہيں كى ميں تيرا خالق و مالک ہوں تو نے میرے آگے ججت بازی شروع کردی ہے۔ اگر فرشتے یہ منطق لڑاتے تو اچھی تھی کہ وہ نوری مخلوق تھی لیکن انہوں نے تھم کی تعمیل کی فوراً سجدے میں گر گئے۔ کیونکہ ف تعقیب بلامہلت کے لیے آتی ہے۔ تو فر مایانکل جافرشتوں کی جماعت سے تومردود ہے قَانَ عَلَيُكِ لَعُنَقِي اور بِشُك تجھ برمبرى لعنت ہے إلى يَوْم الدِّين - دين كامعنى جزااور بدله - بدلے والے دن تك، قيامت والے دن تك تجم ير ميرى لعنت ب لعنت كالفظى معنى ب البُعْدُ مِنَ الرَّحْمَة "رحمت بودورى ." رب کی رحمت سے تیرے لیے دوری ہے قال المیس نے کہا رب اےمیرے رب فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ آبِ مِحْصِ مِلت دے دیں اس دن تک جس دن بدوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یبعثون تکمہلت مانگنے سے ابلیس کامقصد سے قا

كموت كے سخت كرو سے پيالے سے فئ جاؤں گا كيونكموت كى كھڑى بري سخت ہے۔ الله تعالى مارا خاتمه ايمان يرفر مائ - اگرخاتمه ايمان يرجوجائ تو پهرمز بي مزے ہیں۔اگر خدانخواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہواتو پھرعذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔توابلیس نے دوبارہ اٹھنے کے دان تک مہلت ماتکی قال رب تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ لِي بِشِكِ تومهلت ديت مووَل من سے مثلاً فرضت ہيں، جبرائيل، ميكائيل، اسراليل وغيره - ان كوفخه اولى تك مهلت ہے ليكن موت ان يرجمي آئے گی۔وہ فرشتہ جوسب کی جان نکالنے پرمقرر ہے موت اس پر بھی آئے گی۔ تو مہلت دیے ہوؤں میں سے ہے گرجس وقت تک تو مہلت مانگتا ہے وہ نہیں بلکتہ النے يَوْع الْوَقْتِ الْمَعْلُوعِ معلوم وقت كرن تك يعنى تخدا ولى تك يخدثانية تك نهيس يتوموت ے بچنا جا بتا ہے بہیں ہوگا بلکہ موت آئے گی کیونکہ ضابطہ ہے کُٹُ نَٹْ سِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ " مخلوق كے برنفس نے موت كا ذاكفہ چكھنا ہے۔ " بخارى شريف ميں روايت ہے کہ تخد اولی اور ٹانید کے درمیان جالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ اسرافیل مالیا، جب پہلی مرتبه بكل پھونكيں گے تو ساري كائنات ختم ہوجائے گی ۔ پھراسرافیل ماليا اورعز رائيل مانسیے کو بھی مار دیا جائے گا۔ پھراںٹد تعالیٰ اسرافیل عامیے کو زندہ کر کے فر مائیں گے بگل میں پھوتک مارو۔ وہ دوبارہ بگل پھوتکیں گے فیاذا مُم قِیمامٌ یَّنظُرُونَ [زمر: ٢٨] دیس وہ لوگ کھڑے ہوجا تیں گے اور دیکھر ہے ہوں گے۔''جہاں بھی جو ہوگا جا ہے قبروں میں ہیں یاکسی کوجلایا گیا ہے یاکسی کومچھلیوں نے میرندوں نے مدندوں نے کھالیا ہے سب کے سب زندہ ہو کے آجا کیں گے۔تو شیطان کو تخد اولیٰ تک مہلت مل گئی۔اس معلوم ہوا كەكافراعظم كى دعائهى فى الجملة قبول ہوئى - بيالگ بات ہے كه بورى قبول

نه ہوئی کچھ قبول ہوئی۔

قَالَ الليس نَهُم فَعِزَيت باقميه عنى موكا برسم عآبى عزت كى لَا غُويَنَهُمُ أَجْمَعِنِنَ مِي ضروران سب كوبهكا وُں گا۔الله تعالیٰ كي ذات كي فتم بھی صحیح ہے اور اللہ تعالی کی صفات کی شم بھی سکیج ہے۔مثلاً: کوئی مخص کے' مجمعے اللہ تعالیٰ کوشم ہے "صحیح ہے۔ یا کے" مجھے رحمان کی شم ہے، رحیم کی شم ہے" یہ بھی صحیح ہے۔ " مجھے رب کی عزت کی تتم ہے ،عظمت کی تتم ہے" یہ بھی تیجے ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تتم کے متعلق فقہاء کرام میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی مخص کیے مجھے قر آن کی قتم ہے تو بیشم منعقد ہوگی یانہیں؟ تواس کے متعلق تفصیل ہے۔اگر تو قرآن کریم سے اس کے الفاظ مراد ہوں جوہم پڑھتے ہیں تو پیالفاظ تو فانی ہیں اوراگرمعانی مراد ہوں جن پریپالفاظ دلالت كرتے ہيں جس كوكلام نفسى كہتے ہيں وہ رب تعالیٰ كی صفت ہے وہ قديم ہے۔اگر الفاظ مراد ہوں توقعم درست نہیں ہے اور اگر قرآن یاک سے مراد کلام نفسی ہوتو پھرفتم درست ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص قر آن کریم کی قتم اٹھائے گا تو وہ قتم منعقد ہوجائے گی کیونکہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔

تو ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی شم ہے میں ضرور ان سب کو بہکاؤں گا اِلّا عِبَادَ کَ مِنْ مُدُا لَہُ مُلْ اِلْمِ کَ عَرْقَ کِ حَمْ لَلْمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُعْلَمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّ

ہے کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۹ میں ہے، کہنے گا فیسما آغوی تنینی '' پس اس وجہ سے کو نے بھے گراہ کیا ہے لا قیف مکن کہ فیسم صوراطک الشہ ستقیم میں ضرور بیٹھوں گاان کے لیے آپ کے سید صداستے پر۔' اوضیث! بہکا تو خود، نافر مانی کی رب تعالی کی اور گراہ ہونے کی نسبت کرتا ہے رب تعالی کی طرف کہ تو فود، نافر مانی کی رب تعالی کی اور گراہ ہونے کی نسبت کرتا ہے رب تعالی کی طرف کہ تو الّذی تحکیم الله کیا ہے۔ اور سورہ نی اسرائیل آیت نمبر ۱۲ میں ہے قبال اُدّہ یُقتک ملا الّذی تحکیم اُلی کی ہے۔ اور سورہ نی اسرائیل آیت نمبر ۱۲ میں سی فحص ہے جس کو تو نے فضیلت دی ہے میرے مقابلے میں۔' رب تعالی کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہا ہے جسے مردعور تیں ایک دوسرے کو طعنے ویتے ہیں۔ قبال رب تعالی نے فر مایا فائح تی پس حق ہو کہ اُلی اُلی بھی نی البت ضرور مجروں گا میں جنم کو تھے سے اور ان سے جنموں نے تیری ہیروک کی انہے ہے۔ اور ان سے جنموں نے تیری ہیروک کی انہے۔ سب کوا یک ساتھ جنم میں ڈالوں گا۔

ملحدين كااعتراض

معنی ملیروں نے اعتراض کیا ہے کہ ابلیس ناری ہے تو اس کو نار میں کیا تکلیف ہو گی؟ لیکن انہوں نے اس بات پرغور نہیں کیا کہ ابلیس کی بیدائش دنیا کی آگ سے ہوئی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔

بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے کہ جہم کے آیک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی بیارت یا تا کہ عضیتی آگل بعضیتی "اے پروردگار!اس طبقے کی شکایت کی بیارت اور پیش نے مجھے تکلیف دی ہے۔"تو اللہ تعالی نے دوزخ کو دوسانس لینے کی اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوزخ کے سانس کے اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوزخ کے سانس کے

نتیج میں ہے اور سردی بھی اس کے سانس کے نتیج میں ہے۔ لہذا وہ آگ اس ناری کو مطلائے گی یااس کو سرد جھے میں سزادی جائے گی۔ اور ایک جائے ایک نے طحد کواس طرح سمجھایا کہ ایک ڈھیلا اٹھا کراس کودے مارا۔ وہ واویلا کرنے گاتو جائے نے کہا کہ خاک کو خاک سے کیا تمکیف ہوتی ہے۔ تم خاک ہواور میں نے خاک ہی تیرے اویر چھینکی ہے۔ بہر حال محدول کے اس طرح کے شہرات سے دین پر کوئی زنہیں پڑتی۔ رب تعالی نے جو فرمایا ہے تن ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں قل اے بی کریم مَنْ اَلْیَا آپ کہددیں مَا اَسْتُلگُهُ مَعَالَ عَلَيْهِ مِنْ اَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

آج جوانسان بھیڑیا بن چکا ہے تو بیقر آن وسنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کی شکلیس تو انسانوں جیسی ہوں گے۔ جیسی ہوں گے۔ جیسی ہوں گے۔

پرسوں یا ترسوں کی اخبار میں میں نے پڑھا کہ لاکل پور (موجودہ فیصل آباد) کے علاقے میں ایک عورت جارہی تھی ڈاکوؤں نے اس کے زیورا تروالیے پھراس کی شلوار قبیص بھی اتار کرساتھ لے گئے۔او ظالمو! تم نے اس کی چوڑیاں چھین لیس ،بالیاں اتروالیس ،نگا کرنے کا مطلب؟ اور حیوانیت کے کہتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ایک منٹ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں مگر رب بڑے حوصلے والا ہے۔اپنے وقت پران کو گرفتار کرے گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیقر آن صحت ہے جہان والوں کے لیے وَلَتَعُلَمُنَّ بُاہُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیقر آن صحت ہے جہان والوں کے بعد۔ جن بعد جن ور البتہ تم ضرور جان لو گے اس قر آن کی خبر کو ایک وقت کے بعد۔ جن چیز وں کی بیخبر دیتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، نیک جنت میں اور برجہنم میں جا کیں گے ان چیز وں کی حقیقت شمصیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آئے میں جا کیں گے دن چیز وں کی دیر ہے جنت بھی سامنے دوز خ بھی سامنے ۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم کے ساتھ جنت میں وافل کرے اور دوز خ سے بچائے اور دوز خیوں والے کامول سے بچائے اور دوز خیوں والے کامول سے بچائے ۔ (امین)

\*\*\*

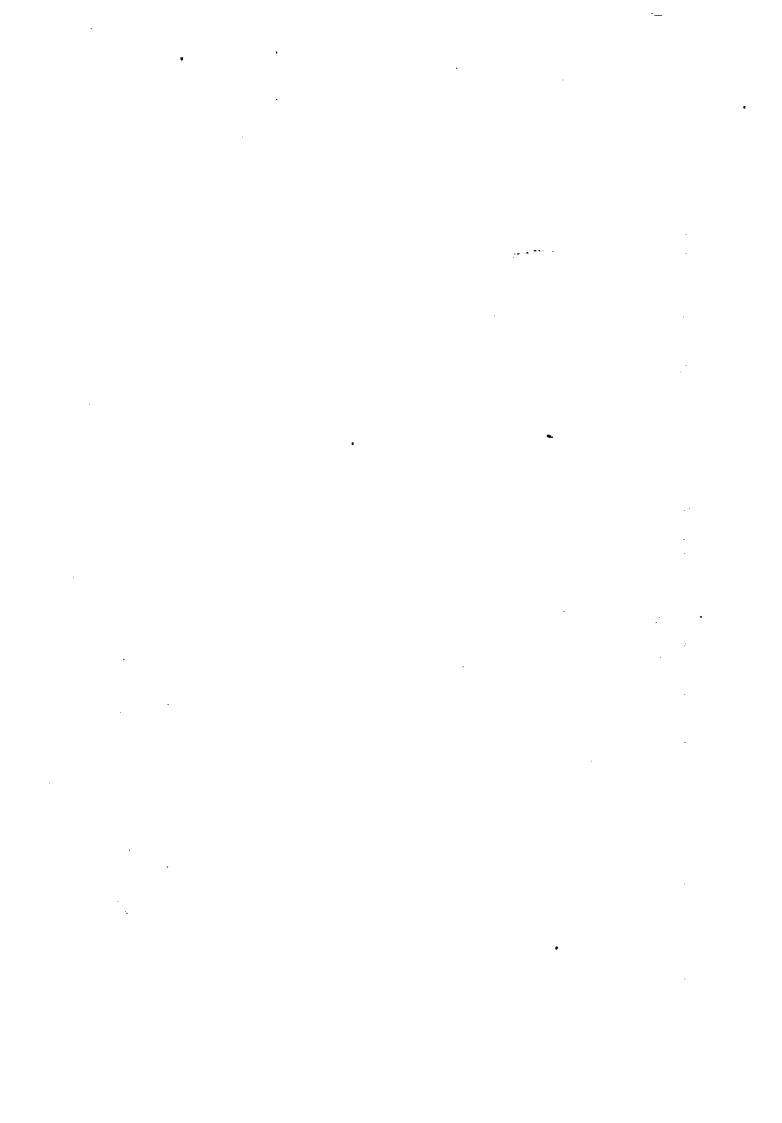

بسُمْ اللهُ النَّجْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّهُ عَمْرُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ

ower=10 = 4 = 0 = 0 = 10 = 10 = 10

gy = q= , ~ , \_ , = , \_ , \_ ,

And months had more many

تفسير

A STORES

علصق (مکمل)

(جلد الم

. .  $\epsilon$ 

# ﴿ اَيَاتِهَا ٥ ﴾ ﴿ وَهِ مُؤَرَّةُ النُّرَمُ رِ مَكِنَّةً ٥ ﴾ ﴿ رَوَعَاتُهَا ٨ ﴾

بسُمِ اللهِ الرَّ حُمْرِ ، الرَّ حِيْمِ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا اللَّهِ الْكُتُب بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ﴿ الْكِيلُو الدِّيْنَ الْخَالِصُ \* والَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيآ مُ مَانَعُبُكُ هُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ إِلَى الله زُلْغَيْ إِنَّ اللَّهُ يَحَكُمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمُ فِي عَنْ يَكُنَّ لِلْفُونَ دُ إِنَّ الله لا يَعْدِي عُنْ هُو كُنْ بُ كَفَّالُ ﴿ لَوْ ٱللَّهُ اللَّهُ انْ يَتَّخِذُ وَلَدَّا الأصطفى مِهَا يَخُلُقُ مَا يِشَآءُ سُبُعْنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّالُ ١٠ خَلَقَ التَمَا وَ وَ الْرَضِ بِالْحَقُّ ثُكِوُّ الَّذِلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّدُ النهارعلى اليبل وسخرالتهمس والفكر كالتيجري الجلهمكي الاهُوالْعَزِيْزُالْغَقَارُ فَكُفَّاكُمْ مِنْ تَغْشِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازُوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَلْمِنِيَةَ أَزُواجُ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهُ عَلَمًا مِنْ المَانِ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ذيكُمُ اللهُ رَيَّكُمُ لَهُ الْهُلَكُ لِكَ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَكُنَّ تُصْرَفُونَ ٥

تَنْزِیْلُائِکٹْ اتاری ہوئی کتاب مِنَاللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے الْعَزِیْزِ جوغالب ہے الْحَکِیْمِ حکمت واللہ اِنَّا اَنْزَنْنَا ہے شک

ہم نے اتاری اِلیّاک آپ کی طرف الْکِشْبَ بِالْحَقّ کَتَابِ قَلْ کَ ساتھ فَاعْبُدِاللهَ يِس آبِعبادت كرين الله تعالى كى عُولِطًالَهُ الديوب خالص كرتے ہوئے اس كے ليے دين الله خبردار يله والدين الفالص الله الله ي كے ليے ہے خالص دين وَالَّذِيْرِ سَ اللَّهُ فَوْامِرِ نُ وَنِهَ اوروه لوگ جنھوں نے بنائے اللہ تعالی سے نیچے نیچ آؤلیاء کارساز (وہ کہتے ہیں) مَانَعْمُدُهُمْ نَهِينَ عَبادت كرتے ہمان كى إلَّا كر لِيُقَرِّبُوْنَا تاكه ممیں قریب کرویں اِلحی الله الله تعالیٰ کی طرف زُنفی قریب درجے مِن إِنَّ اللَّهَ بِشَكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَالَ كَانَ كَ درميان في ما ان چيزول ميل هُمُ فِيْ وَيُعْتَلِفُونَ جن مِن وه اختلاف كرتے بيں إنَّ الله بيشك الله تعالى لَا يَفِدي مدايت بيس ديتا مَنْ هُوَ كَذِبُ اللهُ وَجَهُونا مِو كَفَّارً نَاشَكُرا مِو لَوْ أَرَادَ اللهُ الرالله تعالى اراده كرتا أَنْ يَّتَخِذُولَدًا كَهُم اعْ اولاد للْصَطَفَى البته فِن لے عَايَخُلُو ، المخلوق سے جوال نے پیدا کی ہے مایشآء جوجا ہے سَبْحْنَهُ اللَّ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُ وَ اللَّهُ تَعَالَى اكلا المسبر عالب م خَلَقَ السَّمُوتِ الله في بيدا كية سان وَالْأَرْضَ اورزمين بانحق حق كساته يكوراتيل وهلبيد ويتابرات كو عَلَى النَّهَارِ وَلَ يُ وَيُكُورُ النَّهَارَ اورليبيث ويتاب ون ي عَلَى الَّيْل

رات پر وَسَخَرَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرَ اوراس فِ مَحْرَكِيا سورج اور جاندكو كُلُّ يَّجْرِي ان مِين ہے ہرايک چلتا ہے لِاَجَلِمُّسَتَّى ايک ميعادمقرر تك آلًا خبردار مُوَالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ وبى بِ زبروست بَخْفُ والله خَلَقَكُمُ الله في بيداكياتم كو مِّنْ نَفْسِ قَاحِدَةٍ الكُنْسُ مَ ثُمَّجَعَلَ مِنْهَازَ وْجَهَا كِيرِ بناياس نِي اللَّفْس سِي جورًا وَأَنْزَلَ لَكُمْ اوراتارے اس نے تہارے کیے قرب الآنعام مویشیوں میں سے قلمنیة أزواج المح جور من مُخْلَقُكُم بيداكرتا محصي في بُطُون أَمَّهُ تِكُم تَهارى ماؤں کے پیٹوں میں خَلْقًامِّ بَعُدِ خَلْقِ ایک پیدائش کے بعد دوسری بيدائش فِي ظَلَمْتِ ثَلْثِ تَين الرهرول مِن ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ بِياللَّه تہارارب ہے لَهُ الْمُلْكُ الله كے ليے ہمك لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ تَهِين ہے کوئی المگروہی فَانی تَصْرَفُونَ لیل تم کدهر پھیرے جارہے ہو۔

وحيتسميد سوره زمر:

اس سورت کانام زمرے۔اس سورت کے آخر میں زمر کالفظ آیا ہے و سیسق الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا "اور جِلائ جائي كَافرلوك جَهْم كى طرف كروه درگروه په ''مثلاً يېود يوں كا گروه الگ ہوگا ،عيسا ئيوں كا گروه الگ ہوگا ، ہندوؤں كا الگ ہوگا ،سکھوں اور بدھوؤں کا الگ ہو گا ۔ جتنے بھی دنیا میں کافروں کے گروہ ہیں انہیں گروہوں کی شکل میں لایا جائے گاجہنم کی طرف۔

اوراس طرح وسينق المنيان اتَفَوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا "أورجلات

جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔' مومنوں کو بھی گروہ درگروہ بلایا جائے گا۔ مثلاً کثر ت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، کثر ت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، صدقہ ہوگا، کثر ت سے روزے رکھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، مجاہدین کا گروہ الگ ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا۔ تو اس زمر کے لفظ کے ساتھ سورت کا نام زمر ہو چکی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اٹھاون سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کے آٹھ (۸)رکوع اور پچھڑ (۷۵) آئیتیں ہیں۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب تَنْزِيلُ الْحِينِ بِيكَابِ اتارى موتى ب مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْمَدِينِيمِ اللَّه تعالى كي طرف سے جوغالب بادر حكمت والا بـ بعض کا فرکتے تھے کہ بیقر آن خود بنا تا ہے اور آ کرہمیں سنادیتا ہے۔ اوربعض کہتے تھے کہ فلاں آ دمی اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بتلا تار ہتا ہے پھریہ جوڑ کرہمیں سنا دیتا ہے۔تو رب تعالیٰ نے ان کے ان شوشوں کار دفر مایا ہے کہ بیر کتاب اللہ تعالیٰ جوز بردست حکمت والا ہے اس ك طرف سے اتارى موئى ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلْيُلْكَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ بِحُسَكَ بِم نَے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہی حق ہے۔ چھلکا کوئی نہیں مغز ہی مغز ہے۔ یہ کتاب کس چیز کی دعوت دیت ہے؟ اللہ تعالی کے پنیمبروں کی اور تمام آسانی کتابوں کی پہلی دعوت یہی ہے فاغبدِ الله الله تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جتنے پنمبرتشریف لائے ہیں ان کی تبلیغ اس جملے سے شروع ہوتی ہے یا قوم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إللهِ عَبْرُهُ "الصميرى قوم عبادت كروالله تعالى كى اس ك سواکوئی معبودہیں ہے۔ یہ کتاب بھی یہی سبق ویت ہے کہ عبادت کرواللہ تعالیٰ کی مخلصا لَّهُ الدِّينَ خَالَص كرتے ہوئے اى كے ليے دين - دين خالص ربكا ہے ايے ہيں كه

## مشرکین کی تر دید:

آگاللہ تعالیٰ کے مشرکوں کا روفر مایا ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
اپنی الوہیت اور معبودیت کی وجہ ہے ہم ہے بہت بلند ہے اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ
ہے بڑے ہی بہت اور گرے ہوئے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ تک براو راست رسائی اور پنی نہیں ہے۔ یہ لات ، منات ، مُولُ کی اور دوسرے بابے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مشرک اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھاس کو کتنی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت بست ہیں اور یہ باب اللہ تعالیٰ اور ہمارے در میان واسطہ ہیں۔ اور آٹھویں پارے میں ہے وَجَدَعُوْ اللّٰهِ مِمَّاذَدَا مِنَ الْحَدِّ ثِ وَالْا نُعَامِ نَصِیْبًا " اور شہر ایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیاس میں سے جو بیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں اور مورثی ایک حصہ فَقَالُوْ ا ھائیا کے لیاس میں سے جو بیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں اور مورثی ایک حصہ فَقَالُوْ ا ھائیا

مال مویش ، اناج میں ہے ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے اور ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کاشریک جھتے تھے۔ پھراگر اللہ تعالیٰ کاشریک جھتے تھے۔ پھراگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پھودانے بابوں کی ڈھیری کے ساتھ مل جاتے تو الگ نہ کرتے کہتے رہنے دواللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے پھودانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پھودانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پھودانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری کی ساتھ مل جاتے تو فور آالگ کر لیتے کہ یہ عتاج ہیں ۔ تو کتنی عقیدت ہے مشرک کواللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ساتھ بھی ہو۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَالّذِینَ اللّه عَلَی الله وَاللّه وَاللّه وَ الله وَاللّه وَ الله وَاللّه وَ الله وَ الله وَ الله وَاللّه وَ الله وَا

مسئلەتوسل :

باقی توسل کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے کہاہے پروردگارمیرا فلال کام

کر دے آنخضرت مَثَلَّیْ کے وسلے ہے، حضرت ابو بکر رَفاقد کے وسلے ہے، حضرت ابو بکر رَفاقد کے وسلے ہے، حضرت مجدد ابو بریرہ رَفاقد کے وسلے ہے، سیدنا شخ عبدالقا در جیلانی بیشند کی حرمت ہے، حضرت مجدد الف ثانی بیشند کی جاہ ہے یا فلاں کے صدقے ہے۔ اگران بزرگوں کو حاضرو ناظر سجھے ہوئے یہ کہنا ہے تو یہ پہا کا فر ہے۔ یہ توسل کی ساری تشمیں شرک ہیں۔ یہ عام طور پر جابل لوگ واسطہ دیتے ہیں وہ ای مد میں ہے۔ جابل تو الگ رہے احمد رضا خان صاحب بر یلویوں کے امام کہتے ہیں:

#### بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یارسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

یہ موصد کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہہ کرآپ مالیاتیا ہے مدد طلب کرتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان کے خیال کے مطابق آپ حاضر و ناظر ہیں ، مدد کرتے ہیں اور یہی شرک ہے ۔ اور اگر وسیلہ دینے والے کی مراد یہ ہو کہ آنخضرت مالی فی میر سے پیغیبر ہیں میر اآپ میل فی ایک ہاتھ محبت ہے اور اس میں اور آپ میل فی کے ساتھ محبت ہے اور اس کے اور آپ میل فی کے ساتھ محبت ہے اور ایک میں کے ساتھ محبت ہے اور یہ میت ایک صالح عمل ہے ۔ اس صالح عمل کی برکت سے میری دعا قبول فر مانو صحیح ہے ۔ صحیح العقیدہ بزرگول کی کتابوں میں شجر وں کے اندر جو وسیلہ کا لفظ آتا ہے وہ ای معنی میں ہے ۔ وہ نہ ان کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں نہ مخارکل ، نہ عالم الغیب ، نہ تصرف فی الامور۔

وسیلے کی جو پہلی شکل ہے وہ کفر ہے ، شرک ہے۔ اور یاور کھنا! شرک اگرایک رتی بھی ہوا تو رب تعالی معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۴۸ پ۵ میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ '' بِشک اللّٰدتعالیٰ نہیں بخشا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔' اور سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۷ پارہ ۲ میں ہے اِنَّهُ مَنْ يُشُوكَ بِاللّٰهِ

### مولا نارحمت الله كيرانوى اور فندر بإدرى:

انگریز کے دور میں ایک بڑا ذہین اور قابل پادری تھا فنڈر۔ وہ بتیں (۳۲) زبانیں جانتا تھا۔ کلکتہ ہے لے کر بالا کوٹ کی آخری سرحدنا ران تک مسلمانوں کوللکار تا تھا کہ اسلام کی صدافت کو ٹابت کرو، قرآن کی صدافت کو ٹابت کرو۔ عام مولوی اس کے ہتھکنڈ ول سے واقف نہیں تھے گر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مولا نارحمت اللہ کیرانوی میں نے ان کی کتابیں '' کتابیں '' کتاب مقدی '' وغیرہ کا مطالعہ کر کے تھوڑے دنوں میں مقابلے کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ پھراس کواتنا ذبیل میں مقابلے کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ پھراس کواتنا ذبیل کیا کہ فنڈ رہندوستان جھوڈ کر بھاگ گیا۔

ایک دفعہ فنڈرنے شاہی مسجد دہلی کی سٹرھیوں پر کھڑے ہوکرتقر ریشروع کر دی کہ مسيح رب تعالى كے بيٹے ہيں ہمارے منجی ہيں ان كو مانو \_ساتھ ہى ايك بحشيارا، دانے بھونے والا بیٹھا تھا۔اس کی تقریر سنتار ہا۔وہ درانتی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ یادری صاحب بیتو بتاؤ کررب تعالی کے کتنے بیٹے ہیں؟ یادری نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ بھٹیارے نے کہا میری طرف دیکھو، میرے قد کی طرف دیکھو، میری عمر کو دیکھو میرے چودہ بیٹے ہیں۔آپ کا رب تو مجھ سے بھی کمزور اکلا۔وہ کہنا یہ جا ہتا تھا کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو بہت زیادہ ہوتی بندوں سے تو کم نہ ہوتی ۔ یادری لا جواب ہو گیا۔ الله تعالى فرمات بي لَوْ آرَادَ اللهُ آن يَتَ خِذَوَلَدًا الراراده كرتا الله تعالى كه تضراع اولاد للضطفى عِمَّايَخْلَقُ مَايَشَآءِ البَته حِن ليتاس مخلوق سے جواب نے پیدا کی ہے جوجا ہتا سُنہ خنک اس کی ذات یاک ہاولادے۔اس کانہ بیٹا ہے نہ بین م خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ الله في بداكيا آسانول كواورز مين كو بالْحَقِّ حق كساته يُكَوِّرُ النَّهُ لَعَلَى النَّهَارِ - كود كالفظى ترجمه بافافه جس نے شے كوا بے اندر لپیٹا ہوتا ہے۔ معنی ہوگالپیٹتا ہے رات کودن پر۔ رات کی تاریکی ختم ہوجاتی ہے دن

کروشی آجاتی ہے ویکے ورائے النہ اور لیٹنا ہے دن کورات بردون ک روشی ختم ہوجاتی ہے اور رات آجاتی ہے۔ رات دن کا مالک وہ ی ہے و سَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اوراس نے تابع کیا ہے سورج اور چا ندکو۔ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے گرکیا عبال ہے کہ اپنی رفار میں ستی کر ہے یا تیز چلے یاوا کیں با کیں چل بڑے یا کھڑا ہوجائے حاشا وکلا ۔ اور یہی حال چا ندکا ہے وہ بھی مقرر کردہ رفار کے مطابق چل رہا ہے گئے یہ جُرِی لِاَ جَلِی مُسَتَّی ان میں سے ہرایک چاتا ہے ایک میعادمقرر تک ۔ قیامت تک سورج بھی چاتار ہے گا اور جا ند بھی چاتار ہے گا۔

اس آیت کریمہ ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات سے ثابت ہوا کہ سورج اور جا ندحرکت کرتے ہیں اور اس کانشلیم کرنا ہمارے لیے قر آن کریم کی تعلیم کی وجہ سے ضروری ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ز مین بھی حرکت، کرتی ہے تو مان لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ سورج اور جا ندکی حرکت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی کیے کہ سورج اور جا ندحرکت نہیں کرتے زمین حرکت کرتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان صاحبان کے سر پھررہے ہیں اور حرکت کررہے ہیں۔ کیونکہ ممقرآن كريم كونبيل جهور كت - ألاهُوالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ خبرداروى بعنالب، بخشف والا\_اس ي بخشش ما تكووه بخشے كا خَلَقَ الله عَمْ مِنْ نَفْسِ فَاحِدَةٍ الله فَي تعصي بيداكيا ایک نفس ے، آوم علایہ علی مُنقِ جَعَلَ مِنْ هَازَوْجَهَا کھر بنایاس نے، پیدا کیاس نے ،ای نس سے اس کا جوڑا۔ حوا علینالمام کوآ دم عالیا کی باسمیں پیلی سے بیدا کیا۔ بداللہ تعالى كى قدرتيس بي وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ السمقام بِ أَنْزَلَ كالمعنى خَلَقَ كا ہے۔ پیداکیارب تعالی نے تمھارے لیے مویشیوں میں سے قلمنیکة آزواج آٹھ

## تخلیق انسانی:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ، نطفے کی شکل میں رہتا ہے چالیس دن کے بعد وہ خون کالوقط ابن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد بوٹی بن جاتا ہے پھر دو ہڈیال بن جاتا ہے ، چار ماہ گزرنے کے بعد انسانی شکل بن جاتی ہے اور اللہ تعالی اس میں روح پھو تکتے ہیں۔ پھر کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے خدا کی قدرت ہے کہ اس مقام میں کوئی سانس لینے کی جگر نہیں ہے، بڑھتا بھی ہے پھالتا بھی ہے۔ یہ سیم معلوم نہیں کہ پیشاب پاخانہ کہال کرتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگر کے بید اگر ایسی جگہ رکھو جہال سانس نہ لے سکے تو دومنٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پاخانہ نہ آئے تو پہنیں

سكتا\_الله تعالى كى قدرت كو تجهنا بوتو نطف يرغوركرنے سے مجھ آسكتى ہاورنہ مجھنا جا ہے تو پھرکوئی دلیل بھی کچھنہیں ہے۔تو فر مایا پیدا کیا ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں فِی ظَلْمُتْ ثَلْثِ تَین اندهیروں میں۔ مال کے پیٹ کا اندهیرا، رحم کا اندهیرا، جملی کا اندهراتم کیا تھے اور کیا ہے۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں تھے یا کی پلیدی کاعلم نہ تھا جو چیز آئی منہ میں ڈال لیتا تھا تو وہ مانے گانہیں بلکہ لڑے گا کہ میں کب کھا تا تھا؟ توانسان کواپی حقیقت نہیں بھولنی جا ہے اور جواپنی حقیقت کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں ہے۔فرمایا ذیا خُونگھ بیاللہ تمہارارب ب لَهُ الْمُلْكَ الى كا ہے ملك۔ اس کے لیے ہے شاہی جس میں اس کا کوئی شریکے نہیں ہے لآ اِلله اِلَّا لَهُ وَ تَهِيل ہے کوئی معبود ،مشکل کشا ، حاجت روا ،فریا درس ، دس گیر ،کوئی مقنن ، قانون ساز مگر و ہی ۔ حکم صرف الله تعالى كا ب إن المعنى الله يت و الله على الله على كان فانى تَصْرَفُونَ پستم كدهر پھرے جاتے ہو۔ بدرب تعالیٰ کی تعتیں اور قدرتیں و كھے كركيوں نہیں حق کی طرف آتے ۔کس انداز ہے قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا ہے ۔ رب ہمیں سمجھنے کی اور پھراس پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ( آمین )

\*\*\*

#### اِت

كَفُرُوْا فَإِنَّ اللهُ عَنِيُّ عَنَكُمْ وَكَلايَرْضَى لِعِبَادِهِ الْحَفْمُ وَإِنْ اللهُ عَنِيُّ عَنَكُمْ وَكَلايَرْضَى لِعِبَادِهِ الْحَدُونِ الْعَلَمُ وَكَالْمَ الْمُوْلِ اللهِ الْحَدُونِ الْعَلَمُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بذَاتِ الصُّدُورِ بِشُك وه خوب جانع والا بولول كرازول كو وَإِذَا مَشَى الْإِنْسَانَ اورجس وتت يَبْنِي عانسان كو ضَيِّ كوكَي تكليف دَعَا رَبُّهُ يكارتا إيزب و مُنِيْبًا إلَيْهِ رجوع كرت موع ال كى طرف ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ كَامِر جب ويتاب الله تعالى ال كفعت الني طرف ع نَسِيَ بَعُولُ جَاتَا عِمَا اللهِ وَات كُو كَانَ يَدُعُو اللَّهِ كَدِيكُارِتا تَقَاال كو مِن قَبْلُ الى سے پہلے وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا اور بناتا ہے رب كے شريك يَيْضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ تَاكُه بَهُا عُاللَّه تَعَالَىٰ كِراتِ عَ قُلُ آپ كهدي تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ فَا لَدُهُ الْحُالِيَ كَفُرِكَ وَرَائِعِ قَلِيلًا تھوڑاسا اِنگاک مِن صَحْبِ النَّار بِ شک تو ہے دوزخ والول میں سے أَمَّرَ مُوَ قَانِتُ كَيادَهُ مُحْف جواطاعت كرنے والا ب انآءاليل رات كے اوقات میں سَاجِدًا تجدہ کرتے ہوئے قَقَآبِمًا اور کھڑے ہوئے يَّخُذُرُ الْأَخِرَةَ وُرِبًا مِ آخِرت ع وَيَرْجُوْارَحْمَةً رَبِّهِ اوراميركمتا ہاے رب کی رحمت کی قُل آپ کہ دیں مَلْ یَسْتَوی الَّذِیْنَ کِیا برابرين وه لوگ يَعْلَمُون جومكم ركھتے ہيں وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ لَا يَعْلَمُوْرِ جُولُمُ بِيلِ رَكِيتَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَنْبَابِ پَخْتُهُ بَاتْ بَ نھیبحت حاصل کرتے ہیں عقل مندلوگ ۔

کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل شے اور بیہ بات سمجھائی کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے فالی تضر فؤن اسنے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے پھرتم کدهر

پھرے جارہے ہو؟ اب اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تَصْفُرُ وَا اَکُرُمْ کَفُر کُو وَ کَانَ اللهُ عَنْدِی عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُ ال

حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگرساری دنیاساری مخلوق نیک ہوجائے اللہ تعالی کے کمالات وصفات میں ہے کسی ایک میں رتی کے برابر بھی اضا فینہیں ہوگا اور اگر معاذ الله تعالی سارے کے سارے کا فرہوجائیں تورب تعالیٰ کے کمالات اور صفات میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی تمھارے اعمال کا تعلق تنمھارے ساتھ ہے اچھے مل کرو گے تو متهمیں فائدہ ہوگائر ے عمل کرو گے تو اس کا بتیجہ خود بھگتو گے۔تمہارے نیک اعمال سے الله تعالیٰ کا بنیا کچھنیں اورتمہارے مُرے اعمال سے خدا کا مجریا کچھنیں۔ ہاں!اللہ تعالیٰ نے تم پر جواحسانات کیے ہیں ان کاشکرادا کرد گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور عیادتوں میں ہے جس طرح نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ اس طرح ادا تہیں ہوتا۔ بے شک الحمد للہ! کہنے میں بھی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے گرشکر صرف اس میں بند نہیں ہے کہ اس جملے سے شکر ادا ہو جائے۔رب تعالیٰ کی تعمیں بے شار ہیں و اِنْ تَعُدُّو انِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُونُهَا [سوره ابراجيم]" أكرتم الله تعالى كي نعتول كوشاركنا عاموتونہیں کر کتے ولایر طی ایعباد والگفر اوراللہ تعالی راضی ہیں ہائے بندوں ے لیے کفریر وَان مَشْکُرُوایر ضَه لیے فراگرتم شکراداکرو گے توراضی موگاتم پر اورنعت زياده دے گا كنين شكرتُم لانيدنتُكم "اكرتم الله تعالى كى نعتول كاشكرادا کرو گے تو ضرور بالضرورتم کوزیادہ دے گا۔'' دوتا کیدیں ہیں۔لام بھی تا کید کا اور نون

مشدوبهی تا كيدكا اوربيهی فرمايا كه و كين تكف رتهم إنّ عَدَابِي كَشَدِيْهُ [سوره ابراہیم ['' اوراگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میراعذاب بہت سخت ہے۔' وہ بھی بدنی طور بر ہوگا کہ بیاریاں لگیں گی ، بھی مالی طور بر ہوگا کہ مالی خسارہ ہوگا ، بھی اولا دکی وجہ ہے ہوگا ، بھی گھریلو جھکڑے ہوں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر ہم گناہ بھی کریں تو خیر ہے ہمیں کوئی سز انہیں ہوگی کہ ہم پیغیبروں کی اولا دہیں ، نیکوں کی اولا دہیں ،اگر ہوگی بھی سہی تو آیامًا معدودات چنگنتی کے دن کہ جارے بروں نے حالیس دن بچھڑے کی بوجا کی تھی ۔وہ جالیس دن ہمیں سز ا ہوگی ۔اوران کا دوسرا قول بیے ہے کہ صرف سات دن سز ا ہوگی کہ دنیا کی زندگی صرف سات ہزار سال ہے۔ان کے خیال کے مطابق ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے آٹھویں دن جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی عقیدے کوعیسائیوں نے اپنایا کہ حضرت عیسلی ملاہیے ہمارے منجی ہیں وہ سولی پرچڑھ کر ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن گئے ہیں ہم جو کچھ کریں ہمیں معاف ہے۔ بھائی ! کیسی عجیب . سنطق ہے کہ گناہ تم کر داور پھانسی ہر دہ چڑھیں ۔ پھر گناہ تم کرد دو ہزارسال بعداوروہ میمانسی پرچڑھیں دوہزارسال <u>س</u>لے۔ بیکوئی دانائی کی بات ہے؟

قرآن کریم اس کاردکرتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ قِرْزُرُا خُری اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اور سورہ فاطرآیت نمبر ۱۸ پارہ ۲۲ میں ہے لایٹ میڈ شنگ تُن ''نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز ایک رتی برابر بھی '' کسی کاکوئی گناہ نہیں اٹھائے گا۔

آخرت میں نیکی کی قدرو قیمت:

روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک آدمی (ویسے تو بے شار ہوں گے سے

مثال مجھو) کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی مثلا نیکیاں بھی بچاس ، بدیاں بھی بچاس ۔ رب تعالی فرما کیں گے اے بندے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ کہ تمہاری نیکیوں والا پلآ بھاری ہو جائے۔ وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کا کیا ہے وہ اینے لنگومیے یار کے پاس جائے گا اور کیے گا مجھے ایک نیکی دے دوتمھارے یاس بڑی نیکیاں ہیں وہ انکار کردے گا ۔ پھرا ہے بھائی کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کردے۔ آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کھا اَ تُعْدِ فِنْنِی " کیا مجھے پہچانی ہے میں کون ہوں۔" کھی ہاں! میں پہچانتی ہوں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو ای طرح پہچانیں گے جس طرح آج یہاں ونیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پہچانے گی اور کہے گی میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا پھر تجھے جنا پھر مجھے دورہ پلایا تحجے مشکلات میں یالا۔ کے گاای! پھر مجھے ایک نیکی دے دے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو مال ایک نیکی وینے سے انکار کردے گی۔ اورسورہ عبس يارد ٣٠٠ مل عِدْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ " جس دن بھا گے گا آ دمی اینے بھائی ہے اور مال سے اور باپ سے ، اپنی بیوی سے اور ای اولادے۔

آئ دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں مگر وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہیں ہوگا۔ یہ سب باطل نظریات ہیں کہ ہمارے گناہ نبی اٹھا کے گا۔ سورہ لیے گا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔قطعاً کوئی نہیں اٹھائے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر ۳۳ پارہ ۲۱ میں ہے والحقیق ایوم الاینجزی والد عن ولید عن ولید می ولید می المی ایک می مولود کھ کے جازع ن والد ہوئی باپ سے کہیں کام آئے گاکوئی باپ اپ می کے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لیے بچے بھی۔" تو فر مایا کوئی جیئے کے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لیے بچے بھی۔" تو فر مایا کوئی

ُ بوجها تفانے والانہیں کسی دوسرے کا ثُمَةً إلى رَبِّكُمْ مَّن جِنْ اللَّهُ عَلَيْ مُعَار برب كى طرف ہے تمھارا لوٹنا۔ دنیا میں مجرم ایک علاقے میں جرم کر کے دوسرے علاقے میں بھاگ جاتے ہیں وہان جا کر سیاس پناہ لے لیتے ہیں۔ نام بدل کرا پنا وقت یاس کرتے ہیں لیکن تم سب نے رب کے پاس جانا ہے وہاں تو چھٹکار انہیں ہے فیکنیٹکٹ پھروہ منتص بتائے گاوہ كارروائى بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جُو يَحْمَمُ كَياكُرتِ مِنْ عَمْنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيِّرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [ياره: ٣٠] ' يس جونيكى كرے گا ذرہ برابر بھى اسے ديكھ لے گا اور جوكرے گابدى ذرہ برابر بھى اس كود كھے لے كَا \* 'تُوكِكُ مَال هَذَا الْكِتْب لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْطَهَا [الكهف: ٣٩]" كياباس كتاب كوميرے نامه اعمال كوميں چھوڑتى كسى چھوٹى چيز كونه بری چیز کو مگراس نے اسے سنجال رکھا ہے۔ "سب بچھاس میں درج ہے۔ انگی کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ، آئکھ کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ۔ تو جو کارروائی تم كرتة رب موده مصل بتائك كالقائمة في الشائدة و بخل وه خوب جانے والا ہے دلوں کے راز ول کو۔ ذات کامعنی راز ہے۔ اور صدور صدر کی جمع ہے سینہ۔اس ذات سے کوئی شے مخفی نہیں ہے لہذا اس کا خیال رکھو کہ رب کے یاس جانا ہے رتی رتی کا حساب ہوگا جھوئی بڑی ہرشے سامنے آئے گی۔

ے۔ تکلیف دور ہوجاتی ہے نعت مل جاتی ہے تو سرکش ہوجاتا ہے۔ بے شک دولت اگر جائز طریقے سے حاصل ہوتو ہُری شے ہیں ہے لیکن ایسی دولت کہ جس کے بعد نمازیں ہی مجمول جائیں حق وباطل کی تمیز نہ رہے ایسی دولت نقصان دہ ہے۔ فر مایا جب اللہ تعالی اس کونعت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی متاکان یَدُعُو الاَیْدِ مِنْ قَبُل مجمول جاتا کونعت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی متاکان یَدُعُو الاَیْدِ مِنْ قَبُل مجمول جاتا ہے اس ذات کوجس کو پکارتا تھا اس سے پہلے وَجَعَلَ بِلْدُوا نَدُادًا اور بنا تا ہے دب کے شریک ۔ دیسے عموماً لوگوں کی عادت ہے کہ کمزور پہلورب کے لیے چھوڑتے ہیں طافت ور پہلود دسروں کے لیے۔

مثال کے طور پر کسی بیار کورب تعالی شفادیتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر برا ہمجھ دارتھا،
حکیم بڑا دانا تھا، دوائیاں بڑی قیمتی تھیں ۔ صحت حکیم اور ڈاکٹر وں کے کھاتے اورا گرصحت
یاب نہ ہوا تو کہیں گے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ بھٹی! دوسر ہے پہلو میں بھی رب کو یاد
رکھو کہ شفا بھی رب نے دی ہے، مقد ہے سے نجات مل گئی، قید سے رہائی مل گئی تو کہتا ہے
میراوکیل بیرسٹر تھا وہ بڑا قابل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کوا یہے ہی منظور تھا۔ اگر
امتحان میں کا میاب ہوگیا تو کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے۔ ناکام ہوگیا تو کہتا ہے
رب کوا یسے ہی منظور تھا۔ تو کم تا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے۔ ناکام ہوگیا تو کہتا ہے
رب کوا یسے ہی منظور تھا۔ تو کم زور پہلورب تعالیٰ کے لیے اور طاقت ور پہلودوسروں کے
لیے۔ بھٹی! دونوں پہلود کی میں رب کو یا در کھو۔ ڈاکٹر وں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا
وقعت ہے، دوائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر رب تعالیٰ ان میں اثر ندر کھے۔ یہ سب طاہری
اسباب ہیں۔اسباب پر بھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم مالیے کے ہاتھ پاؤل رسیول سے جکڑ کرآ لہ بخین کے ذریعے اس کے درمیان میں ڈالا گیا۔ رب تعالی نے فرمایا قُدُن یک انگر گوئنی برد ڈا وَسکامًا [سورۃ الانبیاء]" آگ نے صرف رسیاں جلائیں سراورجہم کے ایک بال کوبھی ضا نکونہیں کیا۔" بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے کہ بہب سے پہلے حضرت ابراہیم مالیے کے سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہوئے۔ جب ابراہیم مالیے نے دیکھا کہ ڈاڑھی میں سفید بال ہیں عرض کیا پروردگار! یہ کیا ہے؟ فرمایا بزرگی ہے۔ عرض کیا نے ڈنیسی بزرگ میں میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ حضرت آدم مالیے کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی بال کا لے رہے۔ تو سبب میں ہوتا ہے رہنیں ہوتا ہے رہنیں ہوتا۔ لہذا سب کوسب سمجھور ب نہ جھو۔

توفر مایا بناتا ہے رب کے شریک قیض گئی سینیا ہاتا کہ گراہ کرے اللہ تعالی کے رائے سے دوسروں کو اور خود بھی گراہ ہو۔ لوگ ایک دوسروں کو دیھے کر عادتیں اور نظریات اپناتے ہیں۔ جیسے خربوزہ خربوزے کو دیھے کر رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو! یہ چھوٹے بچ بروں کی نقالی کرتے ہیں الا مان والحفظ! چند دن ہوئے ہیں گھر ایک بگی آئی اور ناچنے کا تماشالگایا۔ ہیں نے کہا یہ بی کیا کرتی ہے کہنے گئے کہ یہ ٹی ، وی میں عورتوں کو ناچے ہوئے دیکھتی ہے یہ جھی ناچ رہی ہے۔ چھوٹی سی بی انڈے جتنی۔ یہ کہل سبتی زبانی سبتی زبانی سبتی ہوئے۔ یہ کہل سبتی زبانی سبتی دبانی سبتی زبانی سبتی دبانی سبتی دبانی سبتی ہوئے۔ یہ کیا۔ یہ کہا ہے جھی ناچ رہی ہے۔ چھوٹی سی بی انڈے جتنی۔ یہ کملی سبتی زبانی سبتی دبانی سبتی ہے۔ یہ کے کہ یہ کی انڈے جتنی۔ یہ کملی سبتی زبانی سبتی ہے۔ یہ کی انڈے جانے کی انڈے جانے کی انڈے جانے کی دبانی سبتی ہے۔ یہ کی کہ یہ کی انڈے جانے کی دبانی سبتی سے جلدی یا دہوتا ہے۔

اسی لیے قدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نمازوں کا اکثر حصہ گھروں میں پڑھا کرو کہ تمھارے چھوٹے نیچے دیکھیں گے تو ان کا ذہن بے گا۔ تو گمراہ کود کچے کر دوسرے بھی گمراہ ہوجاتے ہیں۔ قُل آپ کہہ دیں تَمَثَّعُ بِسُے فَدِلْتَ قَلِیْلًا اے منکرنا

ایک کی را تیل گررتی ہیں رب تعالیٰ کی عبادت میں بھی قیام میں بھی سجد میں بھی سبحان دہی میں بھی رکوع میں بھی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بھی سبحان دہی الاعلیٰ پڑھتا ہے بھی اپنے جرموں کا قرار کرتے ہوئے دیت اِنّی ظکفتُ نَفْسِیُ ظُلْمُنْ کَثِیْرًا کہ کررب ہے معافی ما نگتا ہے۔ اور دوسرا دوہ ہے کہ مزے سویا ہوا ہے غفلت میں یارات گنا ہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے عافل ہے ۔ کیا یہ دونوں برابر ہو عظمت میں یارات گنا ہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے عافل ہے ۔ کیا یہ دونوں برابر ہو کھتے ہیں؟ قُلُ آپ کہد ری هَلُ يَسْتُوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ کیا برابر ہیں وہ لوگ جوعلم نہیں رکھتے ہیں وہ ہیں جو جوعلم مرکھتے ہیں قرائے ہیں تو حیدوسنت کو جانے ہیں کھری کھوٹی بات کو بچھتے ہیں اور دوسرے دہ ہیں جونیس جانے ۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں گھری کھوٹی بات کو بجھتے ہیں اور دوسرے دہ ہیں جونیس جانے ۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے آئیا

یَدَدُکُواولُواالْاَلْبَابِ پختہ بات ہے نفیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند ہیں وہی نفیحت کی جمع ہے اور اُولوا دو کی جمع ہے من غیر لفظه جوعقل مند ہیں وہی نفیحت حاصل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے پھھی نہیں ہے۔ جسے بھینس کے سامنے ہیں بجانا یا اس کو گانا سناو تو وہ کیا ہمچھے گی ؟ بس دعا کروکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے ،قرآن پاک ہمجھنے کی اور اس یمل کرنے فیق عطافر مائے۔ (آمین)

\*\*\*

## قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمَنُوا التَّقُوْ ارْتِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَأُمِرُتُ اور مجھے عمر الگیاہے لِأَنْ أَكُونَ الى بات كاكميں موجاؤل أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں مِن يَهلا قُل آپِفرمادين إِنِّي آخَافُ بِشُك مِين دُرتا مول إِنْ عَصَيْتُ الرمين نِے نافر مانی كی رَبّی اينے رب کی عَذَابَ یَوْمِ عَظِیْمِ بِرے دن کے عذاب سے قُلِ آپ فرما وي الله اَعْبُدُ الله بي كي مين عبادت كرتابول عُولِسًالَّه دِينِي خالص كرتابون اى كے ليے اپنادين فَاعْبُدُوْ امْسَاشِئْتُمْ پَيْ تُمْ عَبَادت كروجس ك چاہے ہو مِن دُونِه الله تعالى سے نیچے نیچ قل آپ فرمادیں إِنَّ الْخُسِرِيْنِ بِشُكُ نَقْصَانَ الْمُالْخُ وَالَّكِ الَّذِيْنِ وَوَلُوكُ بِينَ خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُمْ جَمُول نِ خَمار عِين وُالا إِي جَانُول كُو وَأَهْلِيهُمْ اورائے گھروالوں کو يَوْمَ الْقِيْهَةِ قَيامت والےون أَلَا خردار ذلك هُ وَالْخُسْرَابُ الْمُبِينُ يَهِي مِ كُلا نقصان لَهُ مُ مِنْ فَو قِيمِ خُلِلَ ال ك ليان كاورسائهول ك مِنَ النَّارِ آكْ س وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلُ اوران کے نیے بھی سائے ہوں گے ذٰلِک یُخَوِفُ اللّٰهُ یہوہ چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ تعالی بہ عِبَادَهٔ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو لیعباد فَاتَّقُونِ المميرك بندو مجهر سے ذروب

سیکیں اقتفوار بھٹے فردو ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہے بھی میں اس کامعنی کیا تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہے بھی میں اس کامعنی کیا ہے۔ '' تم فرماؤا ہے میر بے بندو!' بعنی بندوں کی نسبت آنحضرت بھلائی کی طرف ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آنحضرت بھلائی کے بندے بھی ہو سکتے ہیں تو پھرعبد المصطفیٰ ،عبدالنبی ،عبدالرسول نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق بات سمجھ لیں۔ عبدالرسول نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق بات سمجھ لیں۔ عبدالرسول نام رکھنا کیسا ہے ؟

ویسے تو میں نے'' راوسنت' میں بڑے بسط کے ساتھ یا حوالہ بحث کی ہے وہاں د کھے لینا۔ اختصار کے ساتھ یہاں بھی تبجھ لیں ۔عبد کا ایک معنی بندہ ہے جیسے عبد اللہ کامعنی الله تعالی کابندہ ،عبدالرحمٰن کامعنی ہے رحمان کا بندہ ،عبدالرحیم کامعنی ہے رحیم کا بندہ۔اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے سوامخلوق کی طرف نسبت کرنا سیجے نہیں ہے۔ نہ عبد النبی کہنا جائز ہے، نەعبدالرسول، نەعبدالمصطفیٰ کہنا جائز ہے کہ بیقطعاً شرک ہے۔عبد کا دوسرامعنی ہے غلام \_تواسمعنی کے لحاظ سے عبد الرسول بھی سیجے ہے،عبد النبی بھی سیجے ہے،عبد المصطفیٰ بھی سیح ہے۔اس کا مطلب بے گا غلام رسول ،غلام نبی ،غلام مصطفی ۔اس معنی میں بیا چھے نام ہیں ۔ لیکن ایسے الفاظ کہ جن میں اشتباہ ہو کہ ان کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے وہ الفاظ نہیں استعال کرنے چاہمیں ۔ سورة القره آیت نمبر ۱۸۴ میں ہے پایھا الّذِیْنَ امّنوا لَا تَتَقُولُوا دَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا" اعايمان والومت كهو راعنا بلكه كهوان ظرنا کیونکہ یہودی اس کاغلط معنی مراد لیتے تھے۔وہ اس طرح کہ داعن رعایت ہوتو اس کامعنی ہے آپ ہماری رعایت فرمائیں کے مسئلہ کی خوب وضاحت فرمائیں کمجلس میں ہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، اوسط درجے کے بھی ہیں، کمزور ذہن کے

بھی۔ ہر مجمع میں ایباہوتا ہے چاہے جھوٹا ہو یا بڑا کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنے والا بات شروع کرتا ہے تو وہ بچھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات مکمل ہوجانے پر پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو صحابہ کرام منظن کہتے تھے داعی ن کہ ہاری رعایت فرما کیں۔ لفظ بھی صحیح تھا، معنی بھی صحیح تھا، مراد بھی صحیح تھی۔ سکا معنی بھی ایکن یہودی ذراز بان کود باکر ''دی'' پیدا کر کے داعینا کہتے تھے جس کا معنی بنتا ہے ہمارا چروا ہماذ اللہ تعالی۔

ایبالفظ جس سے غلط معنٰی مرادلیا جاسکتا ہواس کا بولنا صحیح نہیں :

جس طرح کہ جب مسلمان آتے تو کہتے السلام علیم اور یہودی آتے تو کہتے السام علیم سلام کامعنی سلام کامعنی سلام کامعنی سوت ہے۔ تم پرموت ہو۔ عام آدی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک یہودی نے آکر کہا السام علیم حصرت عائشہ می فی بروی ذہین تھیں پردے میں بیٹی تھیں سن لیا فورا کہا علیك السام واللعنة '' تجھ پرموت اورلعنت ہو۔'' یہودی بات کر کے چلا گیا تو آپ شائی نے فرمایا تم بوی غصے میں تھی کیا بات تھی ؟ کہنے کہودی بات کر کے چلا گیا تو آپ شائی نے فرمایا تم بوی غصے میں تھی کیا بات تھی ؟ کہنے کئیں آئے تہ تشک تھ ماقال '' حضرت آپ نے سانہیں اس نے کیا کہا ؟'' آنخضرت میں کی کہا۔ اس نے کہا السام علیك تجھ پرموت ہو۔ میں نے کہا وعک تھ پرہو۔ اس کے کہا السام علیك تجھ پرموت ہو۔ میں نے کہا وعک تھ پرہو۔ جواب میں جواب بھی پورا ہوگیا اور بدمزگی بھی نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام مؤٹ کہ کہتے راعنا۔ تو یہودی اس سے علاقا کہ دا الحال نے منع فرما دیا کہ داعینا نہ کہا کرو بلکہ اُنہ ظرن کہا کرو۔ حضرت ! ہم پرنظر شفقت فرما کیں۔

تواس سے قاعدہ پیدنکلا کہ ایسالفظ کہ جس سے غلط معنی بھی مرادلیا جا سکتا ہواس کا

ذخيرة الجنان

بولنا سيح نہيں ہے۔جيے يارسول الله كاجملہ بكراكركوئى بيارے كے تواس بركوئى جرح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے مرادیہ ہو کہ آپ عَنْ اَلَیْ عاضرونا ظراور عالم الغیب ہیں اور میری مدد کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی کا یہی عقیدہ تھا۔ وہ کہتاہے:

### ببثقة انتقته مددكه واسطع بإرسول الله كبها بهرتجه كوكيا (حدائق بخشش:صفحه ۵۰ دصه ۲)

توبیشرک ہے۔تو غلام نبی ،غلام مصطفیٰ ،غلام رسول بیہ نام صحیح ہیں کیکن چونکہ عبد المصطفیٰ ، عبدالرسول جيسے الفاظ كالتيج معنى بھى ہے اور غلط معنى بھى بنآ ہے اس ليے فقهاء كرام مينانيم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہیں ۔لہذاایسے نام نہیں رکھنے جاسمییں ۔ کیونکہ کم فہم لوگ اس کا اور معنی منجصیں گے لہٰذا بیمنوع ہیں ۔اب آپ احمد رمنیا خان صاحب ہریلوی کا ترجمہ مستجھیں۔ پھر میں شمصی قرآن کریم کا ضابطہ بتاتا ہوں سیجے ترجمہ تو یہ ہے کہ اے نبی كريم! آپ ماليك ان لوگول كوكهدي ميرى طرف سے يعباد اےميرے بندو! اورمير \_ بندے كون بي الَّذِيْنَ أُمنُوا جوايمان لائے \_اوراحدرضا خان بر بلوى بي ترجمه كرتا ب: "آپ فرمائي اے ميرے بندو۔ "بيعنى بنده ہونے كى نسبت آپ تافيق كى طرف كى ہے۔ابتم تكالوسورة آل عمران كى آيت 29-٨٠ مساكنات لِبَشَد آنْ يُوزِّيَّهُ اللَّهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَ لَكِنْ كُونُوا رَبْنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَلْدُسُونَ "كى بشركوبية وتنبيس ہے كداس كوالله تعالى كتاب بحكم اور نبوت عطافر مائے بھروہ بشرجس كوالله تعالیٰ نے کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے (اب غیرنبی تو سارے نکل

گئ)جونی ہے کتاب، نبوت، حکم ملنے کے بعد کے لوگوں کو ہوجاؤتم میرے بندے۔ "تو بات بجھ آگئی نا، کہ کی بشر کوئی نہیں وہ بشر کہ جس کورب نے کتاب دی ہے جکم دیا ہے، نبوت دی ہے۔ بیسب کچھ ملنے کے بعدلوگوں کو کیے ہوجاؤتم میرے بندے۔ وہ بیہ کہ فوت دی ہے۔ بیسب کچھ ملنے کے بعدلوگوں کو کیے ہوجاؤتم میرے بندے۔ وہ بیہ کہ گا و لئے کٹن کُ وُنُدوُّ ارتبینی "لیکن ہوجاؤتم رب والے اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہواوراس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو وکلا یک مُر کُمُ اوروہ اللہ تعالی کا پیغیبر مسمس حکم نبیں دے گا کہ بناؤتم فرشتوں کو اور نبیوں کورب۔ کیاوہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ "یک فرشکھانے کے لیے نبیں آیا۔ تو اس آیت کر یہ سے معلوم ہوا کہ کی پیغیبر کو بیری حاصل نبیں ہے کہ وہ لوگوں کو کیے میرے بندے بن جاؤ۔ تو پھر کہ کہ کے جواکہ آیے فرمارہ ہیں اے میرے بندے بن جاؤ۔ تو پھر بر یک بندو!

بر طِين وية ـ توالله تعالى فرمات بي وَأَرْضَ الله وَاسِعَةَ الله تعالى كي زمين کشادہ ہے۔اگروہ یہاں شمصیں اللّٰہ اللّ آسان مسئلتہیں ہے۔مکان ،کارخانہ، زمین چھوڑ کرکون جاتا ہے؟ مگر جب ایمان سیحے ہو اورايمان ميں پختگی مواور سمجھے كه يهال ميراايمان باتی نہيں ره سكتا تو پھرضر ور بجرت كرنی عابيادراب تككرت آرج بي إنْمَايُوَفَى الصّْبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بَحْدَبات ب پورادیا جائے گاصبر کرنے والوں کوان کا جربہ بغیر جساب کے۔جولوگ دین برڈ نے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مصبتیں برداشت کرتے ہیں رب کا وعدہ ہے كروه ان كواتنا جرد \_ ع جوكنى من بيس آئ كا فل آپ كهدوي الني أمِرْتُ بِشُك مجھے علم ویا گیا ہے رب تعالیٰ كی طرف سے آئے أغید الله كم میں عبادت كرون صرف الله تعالى كى مُعْلِطًالَهُ الدِيْرِ وين اى كے ليے فالص كرتے ہوئے۔ خالص رب كى عبادت كرول وَأَمِرْتُ اور مجهظ كم ديا كياب إلان أكون كمهو جادُل مين أوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانون مين يبلا - جب آب يروحى نازل مولى تو ال كوسب سے يہلے مانے والے آپ مَالْقَالَةُ بِي كيونكم الرنبي خودنېيس مانے كا معاذ الله تعالی تو اور کسی کو کیا وعوت دے گا؟ تو فر مایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں پہلے مانوں پھرآ گے چلوں۔

داری آب کے سرے صلح صفائی اچھی چیز ہے اس طرح کریں کہ آپ مارے معبودوں کو بکاریں ان کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور بیکاریں اور مل جل کر وقت كزاري الله تعالى فرماتي بي قُلُ آب كهدي إنّي أَخَافَ بِعُمُكُ میں ڈرتا ہوں اِن عَصَیْتُ رَبّی اگر میں نے نافر مانی کی اینے رب کی عَذَات يَوْمِ عَظِيْمِ الله ول برح دن كعذاب سے البذامي اسے رب كى نافر مانى كرن كي لي قطعاً تيار بيس مول - قل آب كهدوي الله اَعْدُد الله بي كي ميس عبادت كرتا مول \_ندلات كوئى شے ہے، ندمنات ، ندعزى ، ميں الله تعالى كے سواكسى كى عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں مخلِصًا لَّهُ دِینی خَالص كرنے والا بول اى كے ليے اپنادين فَاعْبُدُو اِمَاشِئْتُمْ مِنْدُونِهِ پستم عبادت کرواس کی جس کوچاہتے ہواس کے نیچے نیچے۔ لات کی کرتے ہو، منات کی کرتے ہو،عزیٰ کی کرتے ہو، ہل کی کرتے ہو۔ تم جس کی مرضی عبادت کرویہ تمہارادین ہے میں صرف رب تعالی کی عبادت کرول گا۔ قُل آپ کہدی ان کو اِنَّ الْحُسِرِيْنَ الَّذِيْرِ بِ بِشُكُ نَقْصَانَ الْعَالِ وَالْحُوهِ لُوكَ بِي خَسِرٌ وَا أَنْفُسَهُ مُ جَفُولَ نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو وَاَهْلِیهُمْ اورائے اہل وعیال کوخسارے میں و الا خساره بھی کون سا؟ يَوْمَ الْقِيلَةِ قَيامت واليون كا-

دنیا میں خسارے اور نقصان ہوتے ہیں بعض وفعہ ان کی تلافی بھی ہوجاتی ہے آخرت کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کوکائے کے اور کی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کوکائے کے اور کی تقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کوکائے کے اور کی تقطیل میں گئے تا الفرقان: ۲۵] ''جس دن کی تھے مال کی بیارے مالے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے یقول کہیں گے یا لیٹینی اتّحَدّتُ کا ٹیس کے طالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے یقول کہیں گے یا لیٹینی اتّحَدّتُ کی اللہ تعنیل اللہ تعنیل اللہ تعنیل اللہ تعنیل کے اللہ تعنیل اللہ تعنیل کا ٹیس کے اللہ تعنیل اللہ تعنیل کا ٹیس کے اللہ تعنیل اللہ تعنیل کا ٹیس کے اللہ تعنیل کے اللہ تعنیل کا ٹیس کے اللہ تعنیل کے اللہ تعنیل کے اللہ تعنیل کی دور سے کا ٹیس کے طالم اللہ تعنیل کے اللہ تعنیل کے اللہ تعنیل کے خوالم اللہ تعنیل کے اللہ تعنیل کی دور سے کا ٹیس کے طالم اللہ تعنیل کے اللہ تعنیل کے دور سے کا ٹیس کے طالم اللہ تعنیل کے خوالم کی دور سے کا ٹیس کے طالم اللہ تعنیل کے دور سے کا ٹیس کے طالم اللہ تعنیل کی دور سے کا ٹیس کے طالم کی دور سے کو تعنیل کی دور سے کی تعنیل کے دور سے کا ٹیس کے طالم کی دور سے کی دور سے کی دور سے کا ٹیس کی دور سے کا تعنیل کے دور سے کی دور سے کوئی کی دور سے کی دور

مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيلًا كَاشَ مِينَ فَي كُرُليا وَتَارِسُولَ كَمَاتُهُ وَاسَدَ ''اور يَهِي كَهُمُّ اللَّهُ عَلِيْلًا '' الصخرا فِي كَاشُ مِينَ فَلال كودوست نه بنايا موتا۔''اس في مير ابير اغرق كيا۔ مُر وہاں ہاتھ كافئے اور واويلا كرنے كاكيا فاكدہ ؟ موتا۔''اس في مير ابير اغرق كيا۔ مُر وہاں ہاتھ كافئے اور واويلا كرنے كاكيا فاكدہ ؟ احاديث مين آتا ہے كہ اكر ان ميں کثى چلائی جائے تو چل سكے گی۔ تو اصل نقصان نالے بن جاكيں گے كہ اگر ان ميں کثى چلائی جائے تو چل سكے گی۔ تو اصل نقصان المحاف والدوہ ہے كہ جس نے اپنے آپ كواور اپنے اہل وعيال كونقصان ميں ڈالا قيامت والے ون فر مايا الآلي في نقصان بين خرواريك ہے محقوالٰ خَدْرَابُ الْمُهِينِ كُمُلاً في مان نقصان يہ ہے كہ آخرت بر باد ہو مائے۔ پھركيا ہوگا كہ مُقِنْ فَوْقِهِ مُنْ ظُلْلُ مِنَ النَّارِ ان كے ليے ان كے اوپر سائے جائے۔ پھركيا ہوگا كہ مُقِنْ فَوْقِهِ مُنْ ظُلْلٌ مِنَ النَّارِ ان كے ليے ان كے اوپر سائے ہوں گے آگ ہے۔

اوگوں کی عادت ہے ہے کہ مردی کے موسم میں پنچے تلائی گداوغیرہ بچھاتے ہیں اور او پررضائی لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں تلائی گدا پنچے سے نکال دیتے ہیں پنچے دری بچھا دیتے ہیں اوپر چادروغیرہ لے لیتے ہیں مکھی مچھر سے بیخے کے لیے مطلب ہے کہ گرمی سردی میں پکھاوپر لیتے ہیں بکھے نیچے لیتے ہیں۔ ان کے اوپر پنچے کیا ہوگا؟ اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے وَمِنْ تَخْتِهِ خُطُلُلُ آگ کے سائے ہوں گے اور نیچ بھی آگ کے سائے ہوں گے اور اپنچ بھی آگ کے سائے ہوں گے وَمِنْ تَخْتِهِ خُطُلُلُ اور ان کے پنچ بھی سائے ہوں گے آگ کے اس میں اوہا، تانبا پکھل جاتا ہے۔ فرمایا الحلی تیز ہوگی اور و نیا کی آگ ای آگ ہے اس میں اوہا، تانبا پکھل جاتا ہے۔ فرمایا الحلی بندوں کو سے اللہ تعالی اس کے ساتھ اپنے بندوں کو سے بندوں کو سے بندوں کو جوائیان لاتے اس سے پہلے آیت میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوائیان لاتے اس سے پہلے آیت میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوائیان لاتے

ہیں ڈرتے رہوا پے رب سے۔اور یہاں فر مایا کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو یعباد فاقی فون اے میرے بندو! مجھ سے ڈرویین میری گرفت سے ڈرو میرے میرے میرے بندو! مجھ سے ڈرویین میری گرفت سے ڈرو میرے میز اب سے ڈرو۔رب تعالی نے کھلے فقطوں میں آنخضرت میں فیلی وساطت سے اعلان کر کے سنادیا ہے کہ رب تعالی کی گرفت اور عذا ب سے بچو۔

\*\*\*

# وَالَّذِينَ اجْتَنْبُواالطَّاغُوْتَ

اَنْ يَعْبُنُ وَهَا وَانَابُوَ اللهِ لَهُمُ الْبَشْرَى ۚ فَبَشِرْ عِبَادِ قَالَانِينَ هَا اللهِ لَهُمُ الْبَشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِ قَالَانِينَ هَا اللهُ ال

چكاس كالمة العَذَابِ عذاب كافيمله أَفَانْتَ الْقِدُ كيالِس آب حِيْرُ السِ كَ مَنْ اس كُو فِي التَّارِ جودوز خ مِن م لكِن الَّذِينَ اتَّقَوْا لیکن وہ لوگ جوڈرتے ہیں رَبّعهٔ خر اینے رب سے لَهُمْ غُرَفُ ان كه لي بالاخاف بي مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُ ان كاو براور بالاخافي بي مَّبُنِيَّةً لَعْمِرشده تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهُ رَ بَهِي بِي ال كينجِنبري وَعْدَاللهِ يهوعده م الله تعالى كا لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ نهيل خلاف ورزی کرتا الله تعالی وعدے کی اَلَمْ قَدَرَ کیا آپ نے نہیں ویکھا اَنَّ اللهُ ب شک الله تعالی اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نازل کیاس نے آسان کی طرف سے مَاءً بإنى فَسَلَكَهُ يِس جِلادياس كو يَنَابِيْعَ جِشْمُول مِس فِي الْأَرْضِ زمین میں شُمَّے یُخْرِ بُجُہم کھرنکالتا ہے اس یاتی کے ذریعے زَرُعًا سمجھتی مَّخْتَلِفًا آلُوَ انْتُ مُخْلَفْ مِي رنَّكُ اس كَ ثُمَّ يَهِيْجَ كِيمروه خَتْكَ مُوجِاتَّى م فَتَرْبُهُ مُصْفَرًا لِي دِيكُمَا عِنْوَاسَ كُورُرد ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا پهركرديتا ٢ اس كوچوراچورا إنّ في ذلك بشك اس ميس لَذِكْرى البتنفيحت ب الأولى الأنباب عقل مندول كے ليے۔

### ربطآيات:

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل وعیال کو خسارے میں رکھا قیامت والے دن۔ اب ان کے مدمقابل لوگوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِیْنِ اجْتَنَبُواالطَّاغُوت اوروہ لوگ جنھوں نے کنارہ کئی کی، پر ہیز کیا طاغوت ہے۔ حافظ ابن کثیر بُرِیائیہ جو برے چوٹی کے مفسر ہیں وہ طاغوت کامعنی شیطان بھی کرتے ہیں اور جادو گر بھی کرتے ہیں۔ اور طاغوت کامعنی فال نکا لئے والا اور بت بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو خلاف شرع چیزوں سے پر ہیز کرتے ہیں اُن یَعْبُدُوْ هَا کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں ، اس کی پرستش کریں ، اس پر یقین کریں۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس آ دمی نے فال نکالنے والے کو ہاتھ وکھایا کہ ویکھ میری قسمت میں کیاہے؟ (جا ہے دل میں یقین نہیں ہے ویسے دل لگی کے طوریر) تواس تخف کی حالیس دن اور حالیس را تول کی نماز دل کا اجرضائع ہو گیا۔اور حدیث یاک مِنَ آتا ہِ مَنْ آتی کاهنا (الی قُولِه ) فَقَدُ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْكُ '' جوآ دمی کا بن کے پاس آیا بس تحقیق اس نے انکار کر دیا اس شریعت کا جومحر مَثَلَیْنَا پر نازل ہوئی ہے۔' ایسا آ دمی ازروئے شریعت کا فر ہے۔ تو فر مایا جولوگ بچتے ہیں شیطان سے ، جادوگروں سے ، فال نکالنے والوں سے ، بتوں سے کہ ان کی عیادت کریں وَأَنَابُوۡ اللَّهِ اوررجوع كيا انهول نے الله تعالیٰ كی طرف لَهُمُ الْبُشْرَى ان كے لیے خوش خبری ہے فبیٹر عباد پس آپ خوش خبری سنادیں میرے بندوں کو کا میاب ہونے کی۔اور بیثارت اورخوش خبری کے متحق کون لوگ ہیں۔ الَّذِیْزِ بَیْنَتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ جو سنتے ہیں میری بات کو فَیَشِبُعُوْنَ أَحْسَنَهُ لِبِ بیروی کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں كَى أُولِيكَ الَّذِيْرِ وَهُدُهُ مُ اللهُ يَهِي لُوكَ بِي جَن كُواللهُ تَعَالَى في بدايت دى ب وَأُولَيْكَ هُمُ أُولُواالْأَنْبَابِ اور يجى لوگ بى عقل مندين الله تعالى كے زويك جنھوں نے طاغوت کی بوجا کوچھوڑ کرخالص اللہ تعالی کی عبادت کی ہے۔

احسن کامفہوم اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں بعض چیزیں حسن ہیں اور بعض احسن ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہا کی شخص نے دوسرے آدی کو نقصان پہنچایا۔ تو جس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے بدلہ لینا اور جائز کام حسن کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو یہ احسن ہے بعنی بہت اچھافعل ہوگا اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ حسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جا عتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مثلاً: ممافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ رکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے ممافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ رکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے کہا کہ سے بھل کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

## سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں:

آ گے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ میرا پیغام پہنچا کیں اگر کوئی نہیں مانتا تو پریشان نہ ہوں اَفَا نُت تُنْقِدُ مَنْ فِی النَّادِ '' کیا پس آپ چھڑالیں گے اس کو جودوز خ میں ہے۔''بعض جاہل شاعریہ شعرعام مجلسوں میں پڑھتے ہیں:

۔ اللہ دے کپڑے حجمراوے محمد محمد محمد دے کپڑے حجمرا کوئی نمیں سکدا

لاحول ولاقوة الابالله الى بات كى الله تعالى في ترويد فرمائى م افَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَذَابِ الْعَذَابِ كَا فِيصِلْمَ الْفَذَابِ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْعَلَمُ الْمَانِ الْعَالِي وَصَحْصِ مِلِلا زم مو چكاعذاب كافيصله افكانت تُنْقِدُ مَنْ فِي النّادِ

کیا پس آپ اس کو چھڑ الیس کے جودوزخ میں ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں قر آن کریم مجسمہ ہدایت ہے۔صرف قر آن پاک ہے دومثالیں عرض کرتا ہوں۔

آنخضرت مَالِيَّا کِي عبدالمناف جس کی کنيت ابوطالب تھی حضرت علی رَائد کے والدیتے حدیث میں اس کے جاربیوں اور ایک بٹی کا ذکر آتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام طالب تفااوراس كى طرف نسبت سے كنيت ابوطالب تھى۔ بيطالب مسلمان نہيں ہوا باقى تبن بينے حضرت جعفر،حضرت عقيل ،حضرت على مَنْ اللهُ مسلمان ہوئے اور بيثي كا نام فاخته تھا ام هانی اس کی کنیت تھی آج بھی مسجد حرام میں ایک دروازے کے اندراور باہر لکھا ہواہے "باب ام مانی" بہال ان کا مکان ہوتا تھا۔ یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ جب آنخضرت عَلْقِ كَ دادا جان فوت ہوئے ہیں اس وقت آب عَلْقِ كَ عمر مبارك متنى تھى ؟ بعض نے بارہ سال اور بعض نے آٹھ سال کھی ہے۔ داداجان کی وفات سے لے کرا بی وفات تک ابوطالب نے آنخضرت مَنْ اللَّهُ كَا خدمت كى باوروہ دنيا وى لحاظ سے آپ مَنْ اللَّهُ كَابروا خیرخواہ تھا۔ جب ابوطالب فوت ہوئے ہیں اس وقت آنخضرت علی کی عمر میارک بچاس سال تھی ۔ تو اگر دا دا جان کی وفات کے وقت آپ علی کی عمر مبارک ١٢ سال تھی تو پھرابوطالب نے آپ کی اڑتمیں (۳۸)سال خدمت کی ہے۔اوراگر آٹھ (۸)سال مانو تو پھر بیالیس (۲۴)سال خدمت کی ہے لیکن اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے دفت آنخضرت عَلْیَقِهُاس کے پاس جابیٹھے۔ابوجہل،ابو لہب وغیرہ بھی پاس بیٹھے۔آب عَلْیَقِهُ نے کچھ دیرانظار کیا کہ بیلوگ اٹھ کر چلے جائیں پھر میں چچ کے سامنے کلمہ پیش کروں کہ بیلوگ آڑے آئیں گے مگر وہ لوگ بڑے جہوشیار تھے کہاں جانے والے تھے۔ جب ابوطالب کی حالت غیر ہوگئ تو آنخضرت بڑے ہوشیار تھے کہاں جانے والے تھے۔ جب ابوطالب کی حالت غیر ہوگئ تو آنخضرت

يَنْ اللَّهُ إِنْ كَيْ مُوجُودً في مِينَ كَهَا كَهِ جِياجَانِ! لا البدالا الله محمد رسول الله كهه دوتا كه مين الله تعالیٰ کے ہاں کچھ کہدن سکوں۔ ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی گروہ بندی کا خیال نہ ہو تا تو میں ضرور آپ مَنْ ﷺ کی آئکھیں ٹھنڈی کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ سارے ادیان میں سے تیرادین سب سے اچھاہے۔جس وقت بیزم زم باتیں کیں تو ابوجہل بول بڑا۔ کہنے لًا يَا غَدَدُ " احفرار اتَتُونَ مِنَّةَ ابينكَ عبد المطلب كياتواين بايعبر المطلب كادين جيور ناجا ہتا ہے؟ "آپ اپنی طرف تھنچتے رہے وہ اپنی طرف تھنچتے رہے۔ اس في آخرى بات يه كن أبلى أنْ يَتُقُولَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ " لا الدالا الله كن الكار کر دیا۔'' مرگیا مگر دھڑ انہیں جھوڑا۔آنخضرت مَثَلِیٰ کے نہ میت کو کندھا دیا ہے اور نہ جنازے میں شرکت کی ہے، نہ قبر میں پہنچایا ہے۔اٹھ کر چلے آئے۔ بعد میں حضرت علی رَثُاتُونے آ کر بتلایا کہ حضرت! تمہارابوڑھا ججا گمراہ مرگیا ہے۔مشرک کےلفظ بھی ہیں کہ تمهارابورها جيامشرك مركيا بي مين كياكرون؟ أتخضرت عَلَيْنَا في فرمايا وَاد أَبَاكَ اینے باپ کودنن کردو۔

ابوطالب نے آنخضرت میں فدمت کی ہوئی فدمت کی ہے اور ساتھ دیا اور بالواسط دین کی بھی فدمت ہوئی۔ جب لوگ آنخضرت میں فیالی پر جملہ آور ہوتے تھے، آنخضرت میں فیالی کواذیت بہنچانے کے لیے آتے تھے تو ابوطالب سامنے آکر کھڑے ہوجاتے تھے میں کہ پہلے مجھے مارو پھرمیرے بھتے کی طرف جانا۔ چونکہ ظاہری لحاظ سے شریف الطبع اور فاندانی اعتبارے اونچ تھے اور کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے فاندانی اعتبارے اونے شے اور کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے آدمی تھے لوگ شرم وحیا کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے بعد آتخضرت میں اسے بروردگار! تیری رحمت بوی

دوسرا واقعہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ہے۔ ظاہری طور پر سارے کام
مسلمانوں والے کرتا تھا بلکہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔ امیر آ دمی تھا چندہ بھی دل کھول کرویتا
تھا گردل صاف نہیں تھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ اور وہ مخلص مومن تھا بڑاتھ۔ عبداللہ بن ابی کی وفات ہوگئ تو بیٹے نے آ کر آنخضرت مٹائی ہے کہا کہ حضرت! میر اوالد فوت ہوگیا ہے میں نہیں کہتا کہ وہ مخلص تھا بایں ہمہ اگر آ ہے مٹائی اس کے لیے دعا کریں کہ مغفرت کی مغفرت کوئی صورت ہوجائے۔ حضرت! جنازہ بھی پڑھادیں آنخضرت مٹائی نے وعدہ کرلیا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر بڑاتو پاس تھے کہنے لگے حضرت! آپ منافق کا جنازہ بڑھار ہے ہیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آ ہے مٹائی کے جنازہ پڑھارے ہیں وقت آ ہے مٹائی کے جنازہ پڑھارے کے لیے اٹھے تو حضرت عمر بڑاتو نے کندھے والی عیادر کو کھینچا کہ حضرت!

کہاں جارہے ہیں؟ آنخضرت مَنْ اَلَیْنَا نے باوجود کیم الطبع ہونے کے فرمایا عمر! تم مجھ پر داروغہ مسلط ہوئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے ۔ آنخضرت مَنْ اَلَیْنَا نے اس وقت دوکرتے ہے ہوئے والا کرتا جوجسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا اتار کرفر مایا کہ اس کا گفن اس کو بہنا ؤ۔ اپنالعاب مبارک اس کے جسم پر ملا، جنازہ پڑھایا، قبر پر کھڑے ہوکر دعا کی۔

#### الله دے بکڑے چھڑا دے محمد مثلیات

یہ بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہیں وہ شخص جس پر لازم ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ کیا ہیں آ ب اس کو چھڑا کے ہیں دوز خ سے لا کی الَّذِیْنَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### قدرت خداوندی :

آ مے اللہ تعالی اپن قدرت بتلاتے ہیں۔ یانی ایک ایس چیز ہے کہ عالم اسباب میں ہرجان دار چیز منباتات اس کی محتاج ہے۔ یانی کے بغیر کوئی جان دار چیز نہیں بچ سکتی۔ ای طرح درخت یودے دغیرہ بھی برقر ارنہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں اَلَعْدَة احْفاطب كياتون فيهي ويكما أنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَمَاءً بِهُ عَك الله تعالى نے نازل كيا آسان كى طرف سے يانى فسَلَكَه يَدَ بِيْعَ فِ الْأَرْضِ لِي جِلاديا اس كوچشمول مين زمين ميل - يسنابيع ينبوع كي جمع بمعنى چشمه-اور يسنابيع كا معنی چشمے ہوں گے۔تجر ہے کی بات ہے کہ جن سالوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کنوؤں اورچشموں کے یانی بھی برم جاتے ہیں۔بارشیں رک جائیں تو بعض چشے خشک ہوجاتے ہیں اور بعضوں میں یانی کم ہوجاتا ہے۔ تو زمینی کنوؤں اور چشموں کا تعلق بھی بارش کے پانی کے ساتھ ہے شَمَّ یُخْرِجُ بِ زَرْعًا پھرنکالیا ہے اس یانی کے در سے کھیتی مُّخْتَلِفًا أَنْوَانُهُ مُخْلَف بين رَكْتَيْنَ اس كى مِكَى كَ شكل اور ، كندم كي شكل اور ، حياولوں كى شکل اور رنگ اور ، اور باجرے کی اور ، سبر یوں کود کھے لو ، کوئی سفید ، کوئی کالی ، کوئی لال ، کوئی

کسی رنگ کی ، کو لگ کسی رنگ کی شکھ آپھے پیچر خشکہ ہوجاتی ہے جب پکنے پر آتی ہے فقل کہ مُصَفِقَدًا پی اور والے فقل کہ مُصَفِقَدًا پی اور والے دیا ہے چورا چورا ۔ پھر لوگ اس کو مشینوں کے ساتھ گاہتے ہیں ۔ تو ڑی الگ اور والے الگ کرتے ہیں ۔ رب تعالی نے بارش برسا کر تبہار ہے جسم کے لیے خوراک پیدا فر مالی اور قرآن نازل فر ماکر روح کی غذاعطا فر مالی ۔ دین کے بغیر آدمی کی روح زندہ نہیں رہ سکتی بہ ظاہر آدمی جتنا موٹا تازہ ہے ۔ اگر دین نہیں ہے تو اس کی روح مردہ ہے ۔ جس طرح جسم عالم اسبب میں پانی کے حتاج ہیں ای طرح وی کے بھی مختاج ہیں ۔ جس سے روح کو وراک ملتی ہے ان فیف ذلک کرنی بی اس میں البتہ تھے تھے ہیں کہ اللہ کو وراک ملتی ہے ان فیف ذلک کری ہے عقل مندوں کے لیے ۔ عقل مند بچھتے ہیں کہ اللہ تو گوں کے لیے می مند بچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ظاہر کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور وراح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ ور روح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ اور وراح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور وراح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ ور روح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور وراح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ ور روح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ ور روح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ ور روح کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔

\*\*\*

## افلن

شَرَح اللهُ صَدُرَة لِلْإِسْلَامِ فَهُوعَلَى نُوْرِمِنَ وَيَهُ فَوَيْلُ لِلْفَيْدِةِ فَوَيْلُ لِلْفَيْدِةِ فَوَيْلُ لِلْفَيْدِةِ فَوَيْلُ لِلْفَيْدُةِ اللّهِ الْوَلَيْكِ فَى خَلْلِ مَّبِيدٍ اللهُ نَوْلَ اللهُ فَالْوَاللهُ فَاللّهُ اللّهُ فَالْوَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جُلُودُهُمْ فَی کُرْرَم ہوجاتے ہیں پھڑے ان کے وَقَلُو بُهُمْ اوران کے وَقَلُو بُهُمْ الله الله الله والله الله والله وا

غیرطلب کی۔ جو مخص طالب ہے اس کے برتن کامنہ یانی کی طرف ہے اس میں پانی ضرور یڑے گا جھوٹا برتن جلدی بھر جائے گا بڑا دریہ سے بھرے گا مگر بھر جائے گا۔ اور جو طالب نہیں ہے اس کے برتن کا منہ الٹا ہے اس میں کچھنیں آئے گا۔ بار ہایہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ایمان بھی اختیاری ہے اور کفر بھی اختیاری ہے۔ ایمان لانے میں کفر اختیار کرنے میں نیکی ، بدی اختیار کرنے میں بندے کو پورا پورا وخل ہے۔ جرأ الله تعالی نه کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور ند گمراہ کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کوان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ بیدونوں ذوالعقول اور مکلّف مخلوق ہیں شریعت کے بیابند ہیں۔جس شخص نے ا بے سینے کو ایمان کی طرف ، ہدایت کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اسلام قبول کرے گااس کوہدایت حاصل ہوگی قدو علی نود مِّنْ رَبُّ الله " يس و محض روشى پر باين رب كى طرف سے ـ "اس كے مقابلے ميں وہ تخص ہے جس کا دل تخت ہے فَوَیٰلُ لِلْقُسِیَةِ قُلُوْ ہُمُنہ کِس خرابی ہے ان لوگوں کے ليے جن كے دل سخت ہيں۔ ايمان كوقريب نہيں آنے ديتے۔

سورہ م مجدہ آیت نمبر ۵ پارہ ۲۲ میں ہے وقائوا قُلُوہ نَا فِی آکِنَةً مِمَا تَدُعُونَا إِلَيْهِ "اركہاانہوں نے كہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس چیز ہے جس كی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں وَفِی اذَانِنَا وَقُر "اور ہمارے كانوں میں ڈاٹ ہیں وَ مِنْ ، ہَیْنِنَا وَ ہَیْونَ کَ جِجَابُ اور ہمارے اور آپ كے درمیان پردہ ہے فَاعْمَلُ إِنَنَا عَمِلُونَ بِی ہِمَا اِنَا كام كرتے رہوہم اپنا كام كرتے رہیں گے۔ اب جن لوگوں نے ضد اور عداوت كے ساتھ اپ دل پردول میں دکھ ہوئے ہیں كانوں میں ڈاٹ چڑھائے اور عداوت كے ساتھ اپ دل پردول میں دکھ ہوئے ہیں كانوں میں ڈاٹ چڑھائے ہوئے ہیں۔ جن كی اور عداوت کے ساتھ این کے لیے تیار نہیں ہیں آئھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ جن كی

چنانچسورہ ہودآ بت نمبر او میں ہے قالو ایشعیب ما نفقه کیٹیر اقیما تفول "ان لوگوں نے کہا اے شعب نہیں بچھتے ہم بہت ی وہ باتیں جوتم کہتے ہو۔ "تیری باتیں ہمیں بچھنے ہم بہت ی وہ باتیں جوتم کہتے ہو۔ "تیری باتیں ہمیں بچھنیس آتی ؟ بولی تہاری ہے، پغیبر کی زبان صاف اور پاک ہے، ول پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ضد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جرا ہدا یہ نہیں دیتا۔ تو فر مایا فَوَیْلَ اِلْظُوسِیَةِ قُلُو بُھُدُ مِنْ فَرْ اللهِ لَا اللہ تعالی جرا ہدا یہ ای کے دل سخت ہیں اللہ تعالی کے ذکر ہے۔

وبل نای طبقہ جہم کی گہرائی:

وَیْسل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے جوا تنا گہراہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہا گراو پر سے کوئی چیز گرائی جائے تو ستر سال کے بعندینچے پہنچے گی۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت مالی اورصحابہ کرام عظیم مسجد نبوی میں تشریف فر مانتھے کہ یک دم دھا کے کی آ واز آئی جیسے کسی مکان کی جیست گرگئی ہویا کوئی بڑی د بوارگرگی ہو۔ سب گھبرا گئے خدا جانے کیا ہوا ہے؟ کوئی مراہے، کوئی زخمی ہوا ہے؟ جلدی

سے اٹھے کہ جاکر دیکھیں کیا ہوا ہے؟ تو آنخضرت مُنْلِیَّ نے فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ

بیٹے رہو خیرسلا ہے۔ آپ مُنْلِیْ نے فرمایا کہ آتک دُوُن مَاهٰ بِنِو الْوَجَبَةُ '' کیا تصیں
معلوم ہے کہ یہ آواز کیسی تھی؟'' کہنے لگے حضرت! ہم تو گھبرا گئے کہ خدا جانے کیا ہوا ہے؟
آپ مُنْلِیْ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے طبقے میں اوپر سے پھر پھینکا گیا تھا سر سال کے بعد
اب یہ پہنچا ہے یہ اس کی آواز تھی۔ خرق عادت اور خلاف عادت کے طور پر بھی بھی اللہ
تعالی یہ چیزیں سا دیتے ہیں۔ انکار کی وجہنہیں ہے۔ قاعدہ عام ہوتا ہے جس سے خرق
عادت کا استثناء ہوتا ہے۔

ایک موقع پر آنخفرت بنگی اور صحابہ کرام مَنگی تشریف فرما تھے کہ تحت قسم کی بد بو

آئی کہ ہر آ دمی مجبور ہوگیا ناک بند کرنے پر ۔ کسی نے ہاتھ کے ساتھ ، کسی نے پگڑی کے

کنارے کے ساتھ ، کسی نے چا در کے ساتھ ۔ آپ بنگی نے فرمایا اَتَدُدُونَ مَا هٰدِ ہو

الد نِحَةُ الْکَرِیْهُ '' کیا جانے ہویہ بد بوکس چیز کی تھی ؟'' کہنے گے حضرت! ہمیں تو

معلوم نہیں ہے۔ فرمایا یہ کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ہد بو ہے ۔ اب کوئی

کہے کہ یہاں تو روز اند غیبتیں ہوتی ہیں ہمیں تو بد بونہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری

حس مرگئ ہے۔ چیے کوڑ اکر کٹ ، گندا ٹھانے والے اٹھاتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے ناک

بند نہیں کی کہ وہ عادی ہوگئے ہیں ان کو بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی

گنا ہوں کے عادی ہوگئے ہیں ہمیں گناہ کی بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی
گنا ہوں کے عادی ہوگئے ہیں ہمیں گناہ کی بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو ہونٹوں کے قریب رہتا ہے۔ایک گیاد وسرا آگیا۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے در بار میں پہنچاتے ہیں۔ کوئی درودشریف پڑھتا ہے تو آخضرت مَالْیَا اُلَا کے پاس پہنچا تا ہے۔ تر مذی شریف میں روایت ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس جھوٹ کی بد بوکی وجہ سے مگر ہماری چونکہ مس مرگئ ہے اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتی ۔ تو فر مایا بر بادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل شختہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے آو تیک فی ضلل مُیمین ہیں لوگ ہیں کھلی گراہی میں جھوں نے اپنے دلوں کو تخت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ آللہ مُنڈ اُل اُحسن الْحَدِیْثِ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بہترین بات تمام باتوں میں ہے کوئٹ اُل مَنْ اُل کی مُنی ہے۔ مثانی کی جمعہ ہوگئے ہیں۔ می آن کریم مَنانی مُنْ مُنی کی جمعہ۔ مثانی کی جمعہ۔ مثانی

ایک رات میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات:

بن سعیدالقطان مینید روزاندرات کونماز میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اور ایسے بے شار بزرگ گزرے ہیں جن کا یہ معمول تھا۔

اور مسئلہ یا در کھنا! مہینے ہیں ایک مرتبہ مرد کورتوں کو ضرور قرآن کریم ختم کرنا چاہیے اور جن کو ہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں۔ پڑھتے ہوئے مریں گے تو وہ طالب قرآن کی مد میں ہوں گے۔ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے گرجس چیز کی طلب ہوتو آ دمی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتاً بہت کم ہے۔ ونیا کے لیے جھلے اور پاگل ہوئے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتاً بہت کم ہے۔ ونیا سے لیے جھلے اور پاگل موسے کی جرتے ہیں۔ کیا دیس ، کیا پر دیس ، وطن ، ب وطن ، ان چیز وں کو ہم نے زندگی کا مقصد بنالیا ہے اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔

تو ساری باتوں میں اچھی بات اتاری کتاب جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں وہ وہرائی جاتی ہے تقشیر مِنْ مُنْ جُنُو دُالَّذِیْن یَخْشُوْ نَدَبَّهُمْ رو تَکُمْ کُور ہوجاتے ہیں اس سے چروں میں ان لوگوں کے چروں سے جوڈرتے ہیں اپ نے رب سے ۔ ہر چیز کو اس کا فن والا جانتا ہے ۔ ہم چونکہ عربی ہیں اس لیے ہمیں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی خوبی ہجونہیں آتی ۔ عربی لوگ چونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو فصاحت و بلاغت کی خوبی ہجونہیں آتی ۔ عربی لوگ چونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانے سے لہذا جب قرآن سنتے سے تو ان کے جم پر رو نگئے کھڑے ہوجاتے سے ۔ فر مایا جانتے سے لہذا جب قرآن سنتے سے تو ان کے جم ساتھ کی ہوائے ہیں ان کے چراے اور ان کے ول اللہ تعالی کی ہمایت ہے کے دل اللہ تعالی کی ہمایت ہے میں ان کے جرائی کو چاہتا ہے ۔ اور دیتا اس کو ذر لیے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ۔ اور دیتا اس کو در بیا میں کہ میں کرتا و مَن یُضِیلِ اللّٰہ جو ہم ایت کے ان میں کرتا و مَن یُضِیلِ اللّٰہ فیکا کہ ہمایت دیتا ہے جس کو کہ اس کو ہمایت دیتا ہے جو ہم ایت کو اس کو ہمایت دیتا ہے ۔ در بردی رب تعالی گراہ کردے پر نہیں ہے کوئی اس کو ہم ایت دیتا ہے ۔ اور جس کو اللہ تعالی گراہ کردے پر نہیں ہے کوئی اس کو ہم ایت دیتا ہے ۔ نہ نہیں ہوگی اس کو ہم ایت دیتا ہے ۔ نہ نہیں ہوگی اس کو ہم ایت دیتا ہے ۔ نہ نہیں ہوگی اس کو ہم ایت دیتا ہے ۔ نہ نہیں ہوگی اس کو ہم ایت دیت کا فیک اس کو ہم ایت دیتا ہے ۔ نہ نہیں ہوگی اس کو ہم ایت دیتا ہے ۔ نہ نہیں ہوگی اس کو ہم ایت دیتا ہے ۔ نہ نہیں ہوگی اس کو ہم ایت دیتا ہوگی کی اس کو ہم ایت دیتا ہوگی کی اس کو ہم ایت دیتا ہوگی کی اس کو ہم ایت دور جس کو اللہ تو اور کو اللہ تو ا

والا۔ اور مراہ ای کو کرتا ہے جو مراہی پر تلا ہوا ہو۔مثلاً :قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح مالئي كي قوم كاقصه بيان كرتے ہوئے فرمايا ہے قسال السمَلَا الَّهِ يُنَ السَّتُ خُبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ " كَهااس جماعت ني جس في تكبركياصالح ماليه كي قوم ميس ت لِلَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا اللوكول عجوكمزور خيال كي جاتے تھے لِمَنْ امَّنَ مِنْهُمْ جوايمان لا يجك تصان مي \_ \_ ان كوكياكها أتَعْلَمُونَ أَنَّ طلِحًا مُرْسَلُ مِنْ رَبّه "كياتم جانة موكد بشك صالح ماليم ايندب كى طرف سي بصح موت بِي قَالُوْا مومنول نِي كَهَا إِنَّا لِمَا أُدُسِلَ بِهِ مُوْمِنُوْنَ بِشُكَ بَمَ تُواسَ چَيْرِير ایمان رکھے والے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے قال الّذِینَ اسْتَحْبَرُوْا کہا ان لوگول في جفول في تكبركيا إنَّا بالَّذِي الْمُنْتُمَّ به كغِرُونَ [الاعراف: ٥٥] " بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پرتم ایمان لائے ہو۔''ہم اس کے کھلے منکر ہیں۔اب ایسوں کواللہ تعالیٰ زبردی تو ایمان نہیں دیتا۔ جو کھلے لفظوں میں ضد، عنادا ختیارکرتا ہے اس کواللہ تعالی گمراہ کرتا ہے بعنی میں کر ہنے دیتا ہے۔فرمایا آفکہ ن يَّتَقِيْ بِوَجْهِ مُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْهَةِ كَيالِي وَهُخْصُ الْبِيْ جِهر ع كذر يع بِح كا برے عذاب سے قیامت کے دن۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس پرکوئی حملہ کرتا ہے تو ا پتا منہ اور سر بچانے کے لیے بازوآ کے کرتا ہے حالانکہ بازوبھی قیمتی ہیں کیکن سراور چہرہ زیادہ قیمتی ہے اس لیے بازوآ کے کرتا ہے اور قیامت والے دن اپنے منہ کے ذریعے باتی اعضاء کو بچائے گا۔ جب دوزخ میں پھیکا جائے گامنہ نیچ اورسر نیچ ہوگا۔ مُکِبًا عَلی وَجُهه إسوره ملك] توكي كاليمي كافي بيم راباتي جسم في جائه منه اورسرك ذريع باتی بدن کو بیجانے کی کوشش کرے گا مگر دوز بخ کے عذاب سے کون نی سکتا ہے؟ فر مایا و

قِيلَ اوركهاجائے كا يلطنيون ظلم كرنے والوں كو ذُوقُواْمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُوْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

\*\*\*

## كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ

ﷺ فَاتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

ال مِن كُونَ بَيْن مَ لَعُلَّهُ مُن يَتُكُونَ تَاكَم يِلُوكُ فَي الْمِن صَرَبَ اللهُ مَنَلًا بيان كَى الله تعالى نے مثال رَّبُعلا الك شخص كى في الله مُن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن ال

### ربطآيات:

اس سے بل اس بات کا ذکر تھا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جن کے دل سخت بیں اللہ تعالی کے ذکر سے ۔ انھی لوگوں کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں بیان لوگوں کی طرح ہیں جنھوں نے اس سے پہلے حق کو جھٹلایا گڈ ب اللّذِینَ مِنْ قَبْلِهِ مَهُ حَمِثلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے گزرے ہیں ۔ نوح عالیہ کی قوم ، مود عالیہ کی قوم نے حق کو جھٹلایا اور بے شارقو مول نے حق کو جھٹلایا ۔ لیکن میجہ کیا نکلا؟ فَاشَهُ مُدُ الْعَدُّابُ مِنْ حَدِ جَانِ دارمُخلوق کی بقا کا پس آیا ان پر عذا ب جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ وہی پانی جو جان دارمُخلوق کی بقا کا

سبب ہے اور جس سے نباتات بر مفتی ہیں۔ وہی بانی اللہ تعالی نے نوح عالیا کی قوم بر عذاب بنا کرمسلط کر دیا۔ وہی تازہ ہوا کہ جس کوہم تھینج کر اندر لے جاتے ہیں اور اندر ہے گرم ہوا کو باہر نکالتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی زندگی کی بقاہے جس ہوا ہے بغیر جان دار زنده نہیں رہ سکتے نہ نبا تات پھل پھول سکتے ہیں۔ وہی ہوا ہود مالیا ہے کی قوم پر عذاب کی شکل میں مسلط کر دی ۔ کس کے خیال میں تھا کہ یاتی اور ہوا عذاب بنیں گے؟ سى كے وہم ميں بھی نہيں تھا كہ يہ چيزيں اس طرح آئيں گا۔ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِذْيَ پس چھائی اللہ تعالیٰ نے ان کورسوائی، ذلت فی الْحَیٰو قِالدُّنیّا دنیا کی زندگی میں۔ وہ فرعون جس میں بڑی اکر فول تھی اور آنا دَبُکُمُ الْاَعْلَى كہتا تھا اور اس نے مُونُ عَالِيْهُ كُوكُها لَـئِس اتَّخَذُتَ إِللَّهَا غَيْرَى لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُو نِيْنَ [شعراء: ٢٩]" اگرتوبنائے گاکسی کوالہ میرے سواتو میں تھے کردوں گاقید بوں میں۔"اور ایک وقت وہ تھا کمسخر ہ کرتا تھا۔اینے وزیرِاعظم ہامان کوکہا کہ فَاجْعَلْ یّبی صَدْحًا لَعَدِّتَى أَطَّلِعُ إلى إليهِ مُوْسَى [تقص: ٣٨]" تياركرمرك لياكك تاكمين حما نک کر دیکھوں مویٰ کے اللہ کو۔ "کہاس کا حلیہ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ اور جب بحرقلزم كى موجول مين آيا وريانى ناك منه سے بہنے لگا توبولا المّنْتُ آنَّهُ لَا إللهَ إِلَّا الَّذِي امَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءِ يُلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [بِإِسْ: ٩٠] " بين ايمان لاياكه ي شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر ہنواسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں بردارول مين عنهول ـ ' أدهرت جواب آيا آلنن وَ قَدْ عَصيت قَبْلُ ' اباتو ایمان لاتا ہے۔ اب میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ اور شخفیق تو نافر مانی کرتا تھا اس سے يهليئ' اليي عجيب ذلت كي حالت تقي كه خداكي پناه! يهي حال تقاد دسري قوموں كا ان پر

ونيامين ذلت كاعذاب آيا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ اورالبته آخرت كاعذاب بهت بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ تمام موننین اور مومنات کو بیجائے۔ آج ہم اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس میں مجرم جلتے بھی رہیں كَ اورم يل كَ بَكُنْ مُنْ يُلْمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَنَّ لَنَا جُلُودَهَا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْسَعَسَنَابَ [نساء: ٢٥] "جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔'' گرم یانی سروں پر ڈالا جائے گا بمرے نیج اتر جا کیں گے، بیاس لگے گی تو گرم یانی پاایا جائے گا منا یشوی الوجوہ منہ کے ساتھ لگے گا ہونٹ جل جائیں گے۔قطرہ قطرہ کر کے جب اندر جائے گا تو فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ [محد: ١٥] "بي كاث والعالي كان كي آنتون كواور كلر عظر عركر ك ياخانے كراسة باہرتكال وے گا وَهُمْ يَصْطَر خُوْنَ فِيْهَا [فاطر:٢٥] " دوزخ میں چینیں ماریں گے۔' کھٹم فیلھا زَفِیرٌ وَ شَھیْقٌ [ سورة الملک]'' گرھے کی آوازیں مول گی۔''گدھاجو پہلےزورے آواز نکالتاہاس کو زفیہ بیں اور بعد میں جو مرہمی آواز ہوتی ہے اس کو شھیے تا کہتے ہیں۔اور گدھے کے ساتھ تشبیداس کیے دی كم إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْدِ [لقمان: ١٩] " تمام آوازول مي برى آواز گدھے کی ہے۔''

توفرنایا کہ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے کو گانو ایک کھ کو گائو ایک کھ کے سے لوگ جان لیں ابھی حقیقت کو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ ضَرَبُ اللّٰا اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جضوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پنچے بنچ کارساز ، حاجت روا ، مشکل کشا ، فریا در س ، دست گیر بنائے ہوئے ہیں ان کی مثال کڑی جیسی ہے ۔ کڑی عمو ما مکان یا درخت کے بنچے جالا بنتی ہے مگراس کا جالا نہ اس کوگر می سے بچاسکتا ہے نہ سردی سے ۔ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان تجھے کافی نہیں ہے کہ بنچ اپنے لیے اتنا بودا گھر بناتی ہے ۔ یہی حال مشرک کا ہے ۔ مشرک کا فی نہیں ہوتا رب تعالیٰ کو مان کر بنچ جھوٹے جھوٹے مشکل کشا ، حاجت روا بناتا ہے جواسے نہ فع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جاجت روا بناتا ہے جواسے نہ فع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جات سے بالا نہ اے گرمی سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جات سے اس کا مادہ میٹریل باہر سے نبیس لاتی جسے تم سریا ، سینٹ ، اینٹیں باہر سے لاتے ہو، ہلکہ اس کا میٹریل وہ لعاب ہوتا ہے جواس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔

یمی حال ہے مشرک کا کہ اس کے پاس شرک پرنہ تو قر آن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے اندر سے اگلنا ہے کہُرَتْ تَکِیْ مَنْ اَ فُو اهِهِمْ [الکہف: ۵]" یوایک بڑی بات ہے جوان ہے گہری تَ تَکِیْری بات ہے جوان

کے مونہوں سے نکلتی ہے۔ "یہ تو میں نے صرف ایک مثال شمیں سائی ہے اللہ تعالی نے دھیروں مثالیں بیان فر مائی ہیں گھٹھٹر یکڈ کڑون تا کہ دہ نصحت حاصل کریں اور بات کو بھی ی گئر ذی عوج اس بات کو بھی نے ڈوئل کئر نیان میں ہے غیر ذی عوج اس میں کوئی بخی نہیں ہیں اور عربی سے واقف میں کوئی بخی نہیں ہیں اور عربی سے واقف بھی نہیں ہیں اس لیے ہم اس کی چاشی اور خوبیال نہیں سی تھے نہاں کی خصوصیات کو زبان بھی نہیں ہیں اس لیے ہم اس کی چاشی اور خوبیال نہیں سی تھے نہاں کی خصوصیات کو زبان والا ہی سی تھتا ہے۔ اردو دان اردو کی خوبیال سی تھے گا۔ اردو کے شاعروں میں علامہ اقبال مرحوم کے اشعار بڑے پختہ اور گرے ہیں۔ ان کی با نگ وراوغیرہ کتا ہیں بڑی معقول ہیں۔ گرات میں ایک استادامام دین ہوتا تھا۔ مرز ائی تھا اور اپنے آپ کو شاعر کہتا تھا۔ اس نے ''بانگ درا'' کے جواب میں ''بانگ دہال' انکھی ۔ اس میں بڑی مجیب جیب ہسٹر اس نے ''بانگ درا' نے جواب میں ''بانگ دہال' انکھی ۔ اس میں بڑی مجیب جیب ہسٹر آمیز با تیں ہیں اور بے ہودہ کلام ہے۔ وہ کہتا ہے:

اگر ہو تخفیے کچھ قبض کی شکایت تو کھا مولیاں اور مٹر امام دینا جنت کی سیٹیں تو پُر ہو پچکی ہیں چھیتی چھیتی جہنم اچ وڑ امام دینا

یہ 'بانگ درا' کا جواب ہے۔ تو قر آن کریم کی فصاحت وبلاغت کوعر بی دان ہی جھ سکتے ہیں۔ پھرآج کی عربی ادراس دور کی عربی کا زمین آسان کا فرق ہے۔ حاجی جری جہاز سے اتر تے توان کو پانی بلانے والا کہتا حاجی مویا حاجی مویا وہ جران ہوتے کہ معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کوفکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کامعنی پانی معلوم نہیں کو مَاء شخصے تو فر مایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کی جے سے تو فر مایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کی ج

ذخيرة الجنان

نہیں ہے۔ کیوں اتارا؟ لَعَالَهُمْ يَتَقُونَ تاكهوه في جائيں كفرے، شرك سے، رب تعالیٰ کی مخالفت سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے فیچ جائیں۔

آگاللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مَثَلًا بیان کی ہے اللہ مثال رَجُلًا ایک شخص ہے غلام ہے فیڈ مِشْر کائے جس میں کئی شریک ہیں۔ یعن اس کے گئی آ قااور مالک ہیں اس کی ملکت میں کئی شریک ہیں کیسے ہیں مکتشکو سُون جوا کی دوسر ہے کے ملکت میں کئی شریک ہیں اور شریک بھی کیسے ہیں مکتشکو سُون جوا کی دوسر ہے کا ساتھ ضد کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جوا پی منوائے اور کسی کی نہ مانے اللہ یو افساف پرداضی نہ ہو۔ 'انساف اور کسی کی نہ مانے اللہ یو گئی ہوگا آپس اس کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے، ایسا ضدی آ دی۔ تو مُنتشکر سُون کا معنی ہوگا آپس میں ضد کرنے والے۔

# مشرك كي مثال:

اس کوتم اس طرح سمجھوکہ ایک غلام ہے اور اس کے پانچ آقا ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا جوتا لاؤ، ای وقت دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پانی لاکر دو۔ تیسرا کہتا ہے جھے باز ار سے سبزی لاکر دو۔ چوتھا کہتا ہے فورا میر ہے کپڑے استری کرو۔ پانچواں کہتا ہے آؤمیرا بدن دباؤ۔ وہ غلام بے چارہ بیک وقت کیا کرے گا اور کس کی بات مانے گا۔ اگر آپس میں سلح صفائی ہوتو اور بات ہے کہ پہلے ایک کا کام کر لے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک وقت کس کس کا کام کرسلتا ہے؟ کیا بی غلام سہولت میں ہے یا وہ وَرَجُدُلاَ سَلَمًا لِّرِ جُلِ اور ایک شخص کے لیے کہ اس کا ایک ہی آتا ہے جب وہ تھم دیتا ہے اس کا کہ کر تیسرے اور جو بہت ہے آتا وال موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وال میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کہتا ہے آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی کو تیا ہے ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی کو تیا ہے ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کو تیا ہے ایک آتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت سے آتا واکی میں پھنسا ہوا ہے وہ کو تیا ہے ایک آتا ہوں جو بہت سے آتا واکی میں بھنسا ہوا ہے وہ کیا ہوں جو بہت سے آتا وہ کی کو تیا ہے ایک آتا ہوا ہوں ہو بہت سے آتا وہ کی کے اس کا کہا کیا گھی کی کا کی کی کو تھا ہوں جو بھی کی کی کو تیا ہے ایک کی کی کو تیا ہوں جو بھی کو تیا ہوں کی کی کو تیا ہوں جو بھی کی کو تیا ہوں کو تیا ہے ایک کی کو تیا ہوں کو تیا ہوں کو تیا ہوں کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کو ت

مشرک کی مثال ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ بھی اِس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اس کے در پر بھی اس قبر کی تلاش ، بھی اُس ڈھیری پر بہنچا۔ عجیب قسم کے تخصے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا!انسان میں جتنا شرک آئے گاوہ اتنا ہی وہمی ہوگا۔ کیونکہ شرک کی بنیاد ہی وہم ہے۔ ایک سے راحت نہ کی دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے سے نہ کی تغیرے کے پاس پہنچا۔ اور راحت و تکلیف تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ رب تعالیٰ کا کام ہے قو اِن یہ اُس کے قائد کا شخصیا ہو اور راحت و تکلیف تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ رب تعالیٰ کا کام ہے قو اِن یہ مسئست اللہ می ہوگا کے اللہ تعالیٰ آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں اس کو دور کرنے والا [یونس: کا]" اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں اس کو دور کرنے والا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرنے آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے نظل کو۔ "

ابوداؤد دغیرہ میں روایت ہے آخضرت میں گیر جارہ سے عبداللہ بن عباس عبر اللہ علی جیسے کہ سے پہیٹے تھے۔ اس حال میں بھی آپ میں گئی نے بھتے کی۔ فرمایا یا عُلام اِحْفَظِ اللّٰه یَحْفَظُكَ '' اے برخوردار، اے بیج اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر نااللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اِدَا سَا لُت اَلٰہ فَاسُنَلِ اللّٰه اِذَا سُتعَنْت فَاسُتَعِنْ بِاللّٰه '' جب مدوطلب کر نااللہ تعالیٰ ہے مدوطلب کر نااللہ تعالیٰ کی طرف ہے جود کہ تیرے لیے لکھا گیا ہے ساری مخلوق جع ہوکر بھی اس دکھ کو دور نہیں کر سمتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیرے لیے سکھ لکھا ہوا ہے تو ساری کا ننات جمع ہوکر بھی اس سکھ کوروک نہیں سکتی۔''یادر کھنا! بیقر آن کر یم اور صدیث ساری کا نمایہ وی سبت سے ہوگر بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ضار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی حاجت سریف کا نمیادی سبت کے دبی ما کم اور مقنن رواہے، وہی مشکل کشا ہے ، وہی فریادرس ہے ، وہی دست گیر ہے ، وہی حاکم اور مقنن رواہے ، وہی مشکل کشا ہے ، وہی فریادرس ہے ، وہی دست گیر ہے ، وہی حاکم اور مقنن

ہے، دہی معبود، وہی مبحود، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بات میں بھی۔خدائی اختیارات الله تعالیٰ کے سوائسی کے پاس نہیں ہیں۔اگر خدائی اختیارات کا پچھ حصہ بھی کسی کے پاس ہوتا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ علی ایک ہوتا۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے بڑھ کرخدا کے ہاں کوئی ہستی نہیں ہے اور نہ ہوگی جب کہ اللہ تعالی نے آپ مالی است قرآن کریم میں اعلان کروایا ہے فیسٹ آپ کہدری لا أَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا [سورة جن]" مينتهار عِنْ نقصان كاما لكنبيس [الاعراف: ١٨٨] " مين نهيس ما لك اينے ليے نفع نقصان كا۔ " نفع نقصان كاما لك الله تعالی کے سواکوئی نہیں ہے۔ تو فر مایا کہ ایک آ دمی ہے اس میں کئی شریک ہیں جو ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں اور ایک آدی ہے بورے کا بور اایک شخص کے لیے ہے مقل یَسْتُویْن مَثَلًا کیا ہے برابر ہیں مثال میں۔ بیاور وہ دونوں آسانی میں رہیں گے اً اُحَمَّدُ بِلَّهِ مَمَامَ تَعْرِيفِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كے ليے ہیں جس نے بات سنا دی اور سمجھا وی اب مرضی ہے کوئی مانے یانہ مانے بن آھئر کھند کا یَعْلَمُونَ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے **۔** 

کافرلوگ آنخضرت مَنْ اَلَيْنَ اَلَى تَبَائِع ہے اُکناکر کہتے تھے کہ چلواس کی نرینداولا وتو ہے نہیں یہ فوت ہوجائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔سوال یہ ہے اگر آپ مَنْ اَلِیْنَ اِللّٰکِ فوت ہوجا کی تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِلنّٰک مَیْنِ اَلَّٰ اَلٰہُ مُنْ مَیْنِ اَلْہُ اِللّٰک ہُوت ہو جائے گا تو ہمی مرنے میں تو خوشی کی اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں تو خوشی کی بات پراورکیسی کرتے ہیں؟ کُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت '' ہر نفس والے ہیں تو خوشی کی بات پراورکیسی کرتے ہیں؟ کُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت '' ہر نفس

نے موت کا ذاکفتہ چکھنا ہے۔ ' کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْعَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَللِ
وَالْإِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عقيده حيات النبي ينتيق :

تو آپ مَنْ اَنْ اَلَ اَلَارْ اَلِي اَ الْكَارَ اَلِي اِلْمَا الْكَارِ اَلِي الْمَاكَ الْكَارِ الْمِيلِ الْمَاكَ الْكَارِ الْمِيلِ الْمَاكَ الْمَارِ الْمَاكَ الْمَارِ الْمَاكَ الْمَارِ الْمَاكَ الْمَارِ الْمَاكَ الْمَارِ الْمَاكَ الْمَارِ الْمَاكِ الْمَالِي الْمَاكَ الْمَاكِيلِ الْمَاكِلُولِ اللَّهِ الْمَاكِلُولُ اللَّهِ الْمَاكِلُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

ینچ ینچ پکارتے تھے۔ "یہ ہیں گے حکہ لُوا عَنَّا '' وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ "یمرتے وقت جوفر شے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو جواب دیے ہیں کیااس کا ہمیں بتا چلتا ہے، کیا ہم من رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر قرآن کا انکار کرو۔ حالا نکہ قرآن پاک میں تصریح ہے کہ مرتے وقت فرشتے مرنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ گفتگو نہ حکیم سنتا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ والدہ نہ والدہ۔ جب ہم اس زندگ میں ان کی باتیں ہیں من سکتے تو قبر میں منکر نگیر کی باتیں کیسے من سکتے ہیں؟

صافظ ابن جرعسقلانی رئید فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ'' مومن کے لیے جو فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کا نام بشر بشر ہے اور عام گناہ گاروں کے لیے جو آتے ہیں ان کا نام مکر نکیر ہے۔' یہ سب پچھ ق ہے۔ موت بھی حق ہے اور قبر کی حیات بھی حق ہے۔ کسی بات کا کسی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کی وفات قطعاً اور یقیناً ہوئی ہے۔ کسی بات کا کسی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کی وفات قطعاً اور یقیناً ہوئی ہے چرقبر میں برزخ میں جو حیات ملی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر پیغیبروں کی حیات ہے پھر میں برزخ میں جو حیات ملی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر پیغیبروں کی حیات ہے پھر میں الدّ تقد وُلْدوْا ہے کہ میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے وکا تشد وُلْدوْا والی کے آتے ہوئی اللّٰہ وَلَیْ کَلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ کُل

# مما تیوں کی تاویل باطل :

بعض لوگ اس کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ کہتے ہین کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بین کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بین روح زندہ ہے یا اس سے مراد ہے بین ہمار ہے ہم کی فوٹوسٹیٹ مراد ہے بین ہمار ہے ہم خواب میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس میں اصل کوعلم ہی

نہیں ہوتا رات کوخواب میں جس ہے تمہاری ملاقات ہوئی ہے سبح کواس سے پوچھو کہ رات تیری میری ملاقات ہوئی ہے۔وہ کے گا مجھے تو معلوم ہیں ہے۔ بیملا قات جسم مثالی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ تاویل کرتے ہیں کہ حیات روح کی ہے یا جسد مثالی کی حیات ہے۔ لیکن قرآن ان کی تاویل کورد کرتا ہے۔قرآن یاک میں لفظ ہیں و لا تَقُولُوا لِمَنْ يُتَقْتُلُ ''ان كومرده نه كهو جول كي سي عنه وقل ندروح كوكياجا تاب نه جسد مثالی کوتل کیا جاتا ہے۔ قبل تو جسد عضری ہوتا ہے اور جوتل ہوتا ہے اس کومردہ نہیں کہناوہ زندہ ہے مگروہ زندگی ہمارے شعورے بالاتر ہے۔ ہم ان کی زندگی و بکھنایا سمجھنا جا ہیں تو نہ نظرا ئے گی نہ مجھ آئے گی۔

توآب مال المحمى وفات يانے والے بين اور وہ بھی مرنے والے بين ثُمَّا إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عِنْدَرَ يِكُمْ تَغْتَصِمُونَ كَمر بِشكم قيامت والحدن ايزرب كمال جھگڑا کرنے دالے ہو گے۔اس جھگڑے کے متعلق بھی سمجھ کیس کے قرآن کریم کے مطابق مستحيل آيات كامفہوم مجھ آجائے۔ قيامت والے دن جب رب تعالیٰ کے بال پيشی ہوگی توجم كميس ك مناجآءً نَا مِنْ بَشِيْر وَلَا نَدِيْر [ماكده:19]" مارے ياس كوئى نبيس آیا خوش خبری سانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا ۔''اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر دعویٰ کرے گا کہ مم في ان كوسمجماياليكن انهول في مارى باتنبيل مانى و قسال السرَّسُولُ يلرَّبُ إِنَّ قَوْمِيْ اتَّخَذُوْا لَهُذَا الْقُرُانَ مَهْجُوْدًا [فرقان: ٣٠] "اوركح كارسول الممير رب بے شک میری قوم نے بنالیا قرآن کوچھوڑا ہوا۔' پیغیبر کہیں گے ہم نے تمصیل تبلیغ کی وہ کہیں گے تم ہمارے یاس کب آئے تھے؟ پیسب جھٹرے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے جوقر آن میں بیان فر مایا ہے وہ حق ہے۔

فَكُنُ ٱظْلَمُ مِنْ كُذَبَ عَلَى اللهِ وَكُنَّ بَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَةُ الكِيسَ فِي جَمَعْتُمُ مِثْوًى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وُالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَلَّقَ بِهَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُ مُم مِمَا يَشَاءُ وْنَ عِنْكَ رَبِّهِ مُرْذِلِكَ جَزَوُا الْمُحْسِنِينَ أَلَّ لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ أَسُوا الَّذِي عَيِلُوا ويَجْزِيهُمُ أَجْرَهُمْ يِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥ ٱلْيُسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِيثِينَ مِنْ دُونِهِ ﴿ مَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكُفِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ اللَّهُ اللَّهُ بِعَزِيْزِذِي انْتِعَامِ ٩ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمُ مُن خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ آفَرُ عِنْ تُمْرِمُا تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ آرَادِنِي اللهُ بِضُرِهَلْ هُنَ كَشِغْتُ ضُرِّعَ أَوْ أَرَادُ فِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُنْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ بِتُوكِلُ المتوكّلون@

فَمَنْ لِيلَ كُون ہِ اَظْلَمُ زيادِه ظَالَم مِمَّنُ الله كَذَبَ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

لي وَالَّذِي اوروه حَض جَآءَبِالصِّدْقِ جُولايا بِ عَإِلَى وَصَدَّقَ بِهَ اوروہ جس نے اس کی تصدیق کی اُولِیّا کَهُمُ انْمُتَّقُونَ میں لوگ بیں پر بیز گار لَهُمْ مَّايَشَآءُون ان كے ليے ہوگا جووہ جا ہيں گے عِنْدَرَبَّهمُ ا بنارب کے ہاں ذلک جَزَّ وُ الْمُحْسِنِيْنَ سِيدلد مِ يَكُل كرنے والوں كا يُسْكَفِّرَ اللهُ تَاكِمِ الدُّن اللَّهُ عَنْهُمْ النَّ اسْوَا الَّذِي عَمِلُوا وہ يُرے مل جو انھول نے كيے ہيں وَيَجْزِينَهُمْ اور تاكمان كو بدلم دے آجُرَهُمْ ال كاجركا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوايَعُمَلُونَ بَهُمْ وَوَهُمُ لَا جُووه كرتے تھ آئيس الله كيائيس بالله كيائيس عبدة اسخ بندے کے لیے وَیْخَوِفُونَكَ اوروہ ڈراتے ہیں آپ کو ہالَّذِینَ ان ے مِنْ دُونِم جواس سے نیچ ہیں وَمَنْ یُضِیلِ اللهُ اورجس کواللہ تعالی مراه كردے فكاله مِنْ هَادٍ تَبيس باس كوكوئى بدايت دين والا وَمَنْ يَّهُدِاللَّهُ اورجس كوالله تعالى مدايت وے فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ يس كوئي مبين اس کو ممراہ کرنے والا اکیس الله کیانہیں کے اللہ تعالی بعزیز زبردست ذى التِقَامِ انقام لِين والله وَلَبِنْ سَالْتَهُمُ اوراكرات ان سے پوچھیں مّر بخکو السّماؤت کس نے پیداکیا ہے آسانوں کو وَالْأَرْضَ اورز مِين كُو لَيَقُولُنَّ اللهُ البته ضرور كهيل كَالله تعالى في بيدا كيام قُلْ آپكهوي أَفَرَءَيْتُمْ بَلَاوُتُم مَّاتَدْعُونَ جَن كُوتُم

پکارتے ہو مِنْدُوْنِ اللهِ الله تعالیٰ سے نیچے نیچے اِن اَرَادَ فِی اللهُ اگراراده کرے الله تعالیٰ میرے بارے میں بِضَرِّ تکلیف کا هَلُهُنَّ کُشِفْتُ ضُرِّهَ کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو اَوْاَرَادَ فِی بِرَحْمَةِ یا الله تعالیٰ اراده کرے میرے بارے میں رحمت کا هَلُهُنَّ مُمْسِلَتُ رَحْمَةِ کیا یہ روک سکتے ہیں الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلُ آپ فرما دیں حَسْبِی الله میرے لیے الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلُ آپ فرما دیں حَسْبِی الله میں میرے لیے الله تعالیٰ کافی ہے عَلیْهِ یَتُو کے اُله مَوْ یَکُونَ اسی پر مجروسہ کرتے ہیں جمروساکر نے والے۔

الله تبارک وتعالی کاار شاد ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِشَنْ بِی کون ہے زیادہ ظالم اس شخص ہے کے ذہب علی الله جس نے جھوٹ بولا الله تعالی پر جھوٹ بولا الله تعالی پر جھوٹ بولا الله تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کی بولا الله تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کی مطرف اولا دکی نبیت کی مشرکین مکہ نے کہا کہ الله تعالی کے شرکی بیں و قالت الْمَیهُ وُدُ مُریک بیں و قالت اللّه وُقالت النّه منازی الله منازی الله و قالت النّه منازی الله منازی الله منازی الله منازی الله منازی منازی الله منازی کے بیٹے بین اور نصاری نے کہا عیسی منائے الله تعالی کے بیٹے بین ور سے بین اور رب تعالی کی طرف اولا دکی نبیت کرتے ہیں یہ برے طالم بیں۔

مدیث شریف میں آتا ہے آنخفرت عَلَیْ اِنْ اَدَمُ وَلَمْ مِنْ اَلله تعالی فرمات عَلَیْ اِنْ اَدَمُ وَلَمْ مِنْ اَلله تعالی فرمات عَلَیْ اِنْ اَدَمُ وَلَمْ مِنْ اَدَمُ وَلَمْ مِنْ اَدَمُ وَلَمْ مِنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي ال

### منكرقرآن كون ؟

اور یہ بات بھی سمجھ لیس کے قرآن کی سچائی کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قرآن کو جھٹلائے گا تو جھٹلانے والا ہوگا بلکہ قرآن پاک کے ایک تھم کا انکار کرنا بھی قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ مثلاً: ویکھونیہ جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں اور آیت خاتم النہیں کو بھی مانتے ہیں گرخاتم النہیں کی تعبیر جو وہ کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر ہی کرتے ہیں کہ خاتم کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر ہی کرتے ہیں کہ خاتم النہیں ہونے کا معنی ہے مہر اور آپ ہنگائی کی مہر النہیں ہونے کا معنی ہے کہ آپ ہنگائی کے بعد جتنے پنی برآ کیں گے وہ آپ ہنگائی کی مہر کے ساتھ آکیں گے۔ حالانکہ خاتم کا معنی آخضرت ہوئی نے ختم کرنے والا بیان فر مایا کے ساتھ آکیں گے۔ حالانکہ خاتم کا معنی آخضرت ہوئی نے ختم کرنے والا بیان فر مایا ہے اور صحابہ کرام میٹ تا تعین اور پوری امت نے بہی سمجھا ہے۔ البذا ان کی تعبیر اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ مرتب: نواز بلوچ)

اس کیے تمام اسلامی فرقے ان کو کا فرکہتے اور سمجھتے ہیں اور وہ بچے مجے کا فرہیں۔اس طرح جو شخص قرآن پاک کے احکام کو جابرانہ، وحشیا نہ اور خلالمانہ احکام کیے وہ بھی کافر ہے۔ جوآ دمی یہ کیے کہ سود حلال ہے وہ مسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آتھی باتوں کی وجہ ہے ہم برآیا ہواہے۔ بیل وغارت ،مہنگائی وغیرہ کی صورت میں۔اب امریکا بہادرنے ایک تجویز بھیجی ہےتم نے اخبارات میں پڑھی ہوگی کہ عورت کو بھی طلاق دینے کاحق دو کہ عورت بھی مرد کوطلاق دیا کرے۔ یہ تجویز نظریاتی کوسل تک پہنچ چکی ہے اب ان کے رخم وکرم پر ہے دیکھووہ کیا کرتے ہیں۔ اور پیجمی کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر قرار دی جائے۔ اور قرآن کہتا ہے واستَشھ سے وا شَهِيُ دَيْن مِنُ دَّجَالِكُمْ فَانُ لَّمْ يَكُونَا دَجُلَيْن فَرَجُلً وَامْرَ آتَن [البقره: ۲۸۲]'' اورگواه بنالودوگواه اینے مردوں میں ہے پس اگرنه ہوں مردتو ایک مرد اوردوعورتیں ہیں۔' قرآن کا واضح مسئلہ ہے۔ حدیث کا تھم ہے، امت کا جماع ہے۔ اورطلاق دين كااختيار الله تعالى في مردكوديا عبي إذا طَلَقتُمُ النِّسَاءِ سورة طلاق] بيساري باتيس قرآن وحديث كے صريح احكام كى خلاف ورزى ہيں۔ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو فر مایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلا یا سیائی کو اِذ كَآءَهُ جبوه بَيْجِي ال كيال النيس في جَهَنَّهَ مَثُوَّى لِلْكَفِرِينَ كيالبيس ب جہنم میں ٹھکا نا کافروں کے لیے ۔ یقیناً بیلوگ کافر ہیں ادران کا ٹھکا نا دوزخ ہے 🛚 وَ الَّذِي جَآعَ بِالشِّدْقِ اوروه ذات جولا كَي سَحِاكَى حضرت محمد رسول الله عَلَيْقَاكِ كَي ذات گرامی وصَدَّقَب، اوروہ ذات جس نے اس کی تقدیق کی ابو برصدیق علیہ جواس کے پہلے مصدق ہیں۔ آنخضرت مُن اللہ نے حضرت ابو بکر بناتھ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ

تعالی نے جھے نبوت درسالت عطافر مائی ہے حضرت صدیق اکبر روائد نے اس مقام پرفور أ
بلاتو تف نددایاں پاؤں اپنی جگہ ہے ہٹانہ بایاں پاؤں اپنی جگہ ہے ہلا کہا المسنہ ہوں۔''
وَصَدَّ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلللللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

## حضرت ابوبكرصديق رطائف كوصديق خودخدان كها:

امامرازی فرماتے ہیں کہ صَدَّق بِهِ کا پہلامصداق حضرت ابو برصدیق رفات ہیں اس کے بعد جو قیامت تک تصدیق کرنے والے آئیں گے وہ تمام صَدَّق بِهِ کا مصداق ہوں گے۔ اور بیصدیق کا لقب ان کو بندوں میں ہے کسی نے نہیں دیا۔ چنانچ منداحمدیث کی کتاب ہے جس میں امام احمد بن محمد بن ضبل برشید نے پچاس ہزار حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں روایت ہے حضرت علی برات خلیفۃ المسلمین تھے کافی مجمع تھا۔ ایک آدمی نے کہا قال ابو بکر نالصدیق کہ یہ بات ابو برصدیق کرائے نے نال ابو بکر نالصدیق کرائے کے فرمایا مَا قُلْتُ لَهُ کہی ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کالفظ بولا تو حضرت علی برات نے فرمایا مَا قُلْتُ لَهُ صِدِینَ قَلْمَا مِن کہا ہے (تو کی نے صدیق کہا ہوں نہ کہ اور نہ آخضرت مَا لَائِینَا نے ان کوصدیق کہا ہے (تو صدیق قان کی میں نے ان کوصدیق کہا ہے (تو صدیق شاہ کے ان کوصدیق کہا ہے (تو

وه صدیق کیے بن گئے؟) پھرفر مایا ہُلَ قَالَ الله تعالٰی لهٔ صِدِیقًا بلکه ان کوالله تعالٰی من صدیق کیے بن میں نے دیا ہے نہ میں نے این طرف سے دیا ہے یہ لقب تو ان کے لیے الله تعالٰی نے آسان سے نازل فر مایا ہے۔ الله تعالٰی نے ان کوصدیق کالقب دیا ہے۔ تو صَدَق بِق کا پہلا مصداق حضرت ابو بکرصدیق کالقب ہیں پھر قیامت تک جومومن پیدا ہوگا اور حق کی تقدین کرےگا وہ اس کا مصداق ہوگا۔

توفر مایا کہ جوت لے کرآیا اورجس نے اس کی تصدیق کی آو آیا کے مصدالمُ المُتَقَوْنَ یمی لوگ ہیں یر ہیز گار۔اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بیخے والے کھٹے مّا مَشَآمِونَ ان کے لیے ہوگا جو پچھوہ جاہیں گے عندر تھند این رب کے ہاں۔ یہاں تک کہا گرکوئی ہوامیں اڑنا جاہے گا تو وہ ہوامیں اڑے گا۔ جنت میں جس چیز کی کوئی خواہش کرے گاوہ اسے ملے گی۔ بیرب تعالیٰ کا وعدہ ہے ذٰلِكَ جَزْ وَ الْمُنْحُسِنِيْنَ بِي بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔اللہ تعالی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا لیٹ کیفیر اللهُ عَنْهُمُهِ تا كەمناد كاللەتغالى ان ك أسوراً الّذِي عَيلُوا وه يُرك اعمال جوانھول نے كيے ہیں۔ پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے صغیرہ ، کبیرہ گناہوں سے صرف پیغمبریاک ہیں باتی کوئی اییانہیں ہے جس ہے کوئی نہ کوئی گناہ سرز دنہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام مَرَفِق ہے بھی ہو ئے ہیں گران کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی معافی کی سند قرآن پاک میں نازل فر مائی۔مثلاً: ابتداءً رمضان المبارک میں رات کوبھی ہیوی کے ياس جانا جائز نهيس تقار جوصحت مندنو جوان تصان سے مبرنه ہوسکاا ور رمضان المبارک كى راتول مين بيويول كے ياس علے گئے عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ كَ

الفاظ كے ساتھ ان كا گناہ بيان فر مايا كہ اللہ تعالىٰ جانتا ہے تم نے اپنى جانوں كے ساتھ خيات كى ہے۔ پھر فَتَابَ عَلَيْهُمْ وَ عَفَا عَنْهُمْ [البقرہ: ١٨٥] كے جملے كے ساتھ معاف فر ماديا۔ '' پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے او پر رجوع فر مايا اور تمہيں معاف كر ديا۔ ' تو لِتى يَوْم الزّحف ميدان جنگ ميں پشت پھيرنا جب كه دغمن دو گنا ہو گناہ كيرہ ميں سے ہے۔ ہاں! اگر دو گنا ہے زيادہ ہوں تين گنا ہوں، چارگنا ہوں تو پھر پشت پھيرنا گناہ نہيں ہے۔ پھرا جازت ہے ليكن پھر بھی اگر پشت نہ پھيريں تو عزيمت ہے، ان كى جرا جازت ہے ليكن پھر بھی اگر پشت نہ پھيريں تو عزيمت ہے، ان كى جرا جازت ہے۔

تاریخ بتلاتی ہے کہ قادسہ کے مقام پرصرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ بزار کا مقابلہ کیا ہے گئزا سِتُون وَهُم سِتُون الفًا وَ مَعَ هذا تُولُوا مُدُبِرِیْنَ "ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ بزار کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کوشکست دی۔ "اور حدیقة الموت کے مقام پرتن تنہا حضرت ابود جانہ رہات کے چالیس ہزار کا مقابلہ کیا۔ بیعز بیت ہے۔ احد کے مقام پر پشت پھیری ہے اور بھا گئے والوں میں حضرت عثان بن عفان رہاتہ بھی تھے جن کوآج تک غلط کارلوگ معاف کرنے کے لیے تیان بیس میں۔

ال بات كاذكركرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّه مَا اِسْتَوَا تُهُمُ الشَّيْطُنُ وَبِهِ عِلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ [ آل عمران : ١٥٥]" اور البت تحقیق معافی كر وال وَلَعَدُ وَالله عَنْهُمُ [ آل عمران : ١٥٥]" اور البت تحقیق معافی كاعلان و ياان كواللہ تعالی نے۔"ان كی لغزش بیان فرمائی اور پوری تاكید كے ساتھ معافی كاعلان فرمادیا۔ يونك عربی قاعدے كے مطابق ماضی پر قد داخل ہواور ساتھ لام بھی تاكید كا تو بہت زیادہ تاكید ہوجاتی ہے۔ معنی ہوگا البت تحقیق اللہ تعالی نے ان كومعاف كرویا۔

### مگردشمن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ تصدیق کرنے والوں کے الله تعالی بُرے اعمال مٹادے گا وَیَجْرِیَهُمُ اَجْرَهُمُ وَ اور الله تعالی ان کو بدله دے گا بِآخسَ الَّذِی گانُوا يَعْمَلُونَ ان کے اجھے اعمال کا جووہ کرتے تھے۔ نیکوں سے جوغلطیاں ہوتی ہیں الله تعالی معافی کے قابل ہوں۔ تعالی معافی کردیتے ہیں بشرطیکہ وہ معافی کے قابل ہوں۔

مشرک آخضرت عَلَیْنَ کو ڈراتے سے دوطرح ہے۔ ایک تو یہ کہتے کہ آپ
ہمارے معبودوں کی تردید کرتے ہیں کہ لات پچھنیں کرسکتا، منات کے پاس کوئی اختیار
نہیں ، عُرِّی بے بس ہے ، جبل کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معبود
شخص نقصان پہنچا کیں گے۔ اور دوسرااس طرح کہ جوان میں ہے منہ پھٹ میں گوگ
ہوتے سے وہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تردید کرتے ہیں ہم تم سے نبٹ لیں گے۔
اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اکیئس اللہ بِکافِ عَبْدَهٔ کیا اللہ تعالی اپ
بندے کے لیے کانی نہیں ہے و یہ خوفو نکت اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو باللہ تعالی اپ
دُونِ ہمان سے جو اللہ تعالی سے نیچے ہیں۔ یہ صنوعی معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں ان کومعلوم نہیں ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے رب تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالی ان کومعلوم نہیں ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے رب تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالی نے آپ عَلَیْنَ کی ذات گرای کے تحفظ کے لیے با قاعدہ پہرہ دیتے تھے۔

میں داتے کہ صحابہ کرام میں شخط کے لیے با قاعدہ پہرہ دیتے تھے۔

سائقی بھی تھے ہوئے ہیں اور آپ میں تھے ہوئے ہیں شایداس طرف کسی کی توجہ نہ ہولہذا آج رات کو میں پہرہ دول گا۔ آپ میں تھے میں تشریف فرما تھے کہ فرمایا کون ہے؟ عرض کی حضرت! میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یعشرہ ببشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی تھے جزائے خیرعطا فرمائے میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ کوئی اللہ تعالی کا بندہ آجائے کہ میں ذرا سا آرام کرلوں تھوڑا سا وقت گزرا تو آخضرت میں خیال نے نہری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی والله کا میں میں کوئی ہرے دارنہیں ہوتا تھا بی فرشتے بہرہ دیتے تھے۔

 اورجس کواللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کوکوئی گراہ کرنے والانہیں ہے۔ اور ہدایت اس کودیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِینَهُمْ سُبلَنَا [العنکبوت: ۲۹]

'' اور وہ لوگ جوکوشش کرتے ہیں ہارے لیے ہم ضرور راہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستوں کی طرف اَلَیْسَ اللّٰهُ بِعَزِیْزِ فِی الْتِقَامِ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالیٰ عالب انتقام لینے والا۔ یہ آپ کولات ، منات ، عل کی سے ڈراتے ہیں ان کو علم نہیں ہے رب تعالیٰ ہر شے پر عالب ہے اس کے پاس تمام قوتیں ہیں وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفی فراتے ہیں کہ بیاصولی باتیں تو ساری مانے ہیں بھر جھڑ نے کا کیامعنیٰ ؟

وَلَمِنْ سَأَنْتُهُ هُمَّ فَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ اور البنة آب ان مشركول سے سوال کریں کیس نے بیدا کیا ہے آسانوں کواور زمین کو کیفو کُنَّاللهُ البته ضرور کہیں گے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ زخرف آیت تمبر ۸۷ یاره ۲۵ میں ہے وکنین سَا لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "أوراكرآبان عصوال كريس كرس في يداكيا ہے ان کوتو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے '' تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، زمین آسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، جاند ،سورج ،ستاروں کے متعلق بھی مانتے ہو کہ ان کا خالق بھی اللہ تعالی ۔ ساری اصولی باتیں مانے کے بعد شاخوں میں الجھنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ قُلُ آب كهدي أَفَرَءَيْتُمُ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْدُوْنِ اللهِ بتلاوَتُم جن كويكارت بوالله تعالی سے نیچے نیچے، حاجت رواہ مشکل کشا، فریا درس مجھ کر، میہ بتلاؤ اِن آرَادَ نِی اللّٰهُ بضّة اگرارادہ کرے اللہ تعالی میرے بارے میں تکلیف کا ،نقصان پہنچانے کا هَلْ هُنَّ كَشِفْتُ خُرْةً كيابيدوركر سكتے بين اس كى تكليف كو۔الله تعالى كى طرف سے جو د کھ تکلیف میرے لیے مقرر ہوا ہے بیتمہارے بناوٹی معبود کیااس کودور کر سکتے ہیں؟

ووسرى تن أوأرَادَنِي بِرَحْمَةٍ باراده كرے الله تعالى مجھر حت بہنجانے كا، مجهر حت سنوازنا جام مَلْ هُنَّ مُمْسِكَ رَحْمَتِه كيابيروك على بين اس كى رحمت کو۔اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی نافع ہے، نہ ضار ہے،اس کے سوانہ کوئی مشکل کشا،نہ جاجت روا، نەفرىيادرس - خدائى اختيارات اللەتغالى نے كسى كۈنبىس دىيے ـ اگرىمى كومل سكتة تو حضرت محدرسول الله مَثَلَيْنَ كو ملت مرالله تعالى نة آب مَثَلِينَا عقر آن ياك مين اعلان كروايا قُلْ لا آمُلِكَ لكُمْ ضَرًّا قَلا رَشَدًا [سورة جن] " آپفر مادين كهيس تمہارے لیے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ 'اورسورۃ الاعراف یارہ میں ہے خُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَهُ مِن مُنْفَعًا وَ لاَ ضَرًّا " آپفرمادي مين اي نفع نقصان كاما لكنبين ہوں۔''جب آپ اینے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں تو '' بدیگراں راچہ رسد'' اوركوئى كس باغ كى مولى ہے؟ سمجھنے كے ليے تو اتى بات بى كافى ہے۔ اللہ تعالى فرمات ہیں قُل آپفرمادیں حَسْمِی اللهٔ میرے لیے اللہ تعالی کافی ہے جھے اور کسی کا كوئى خون نيس ؟ عَلَيْهِ يَتَوَجَّلُ الْمُتَوَجِّلُونَ اى بِهِروساكرتے بين جروسا كرنے والے میں نے يہلے تو كل كامعنى بتلايا تھا ظاہرى اسباب اختيار كر كے ان كانتجہ رب تعالى يرجهور ناتوكل ب\_شاعرنے كياخوب كها ب

> ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر

پہلے چھری تیز کرونا پھراس کا نتیجدب پرچھوڑ و چھری تیز نہیں کر تااور کہتا ہے کہ میرارب پرتو کل ہے۔ بیتو کل نہیں تغطل ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنے کو شریعت میں تغطل کہتے ہیں۔

قُلْ يْقُوْمِ إِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ مَنْ يَالْتِيْهِ عَنَ الْ يَحْزِيْهِ وَيَعِلُ عَلَيْمِ عَذَابُ مُقِيدُمُ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فكن اهْتَاى فَلنَفْسِه و مَنْ ضَلَّ فَإِمَّا يَضِلُ عَلَيْهَا غُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مْ بِوَكِيْلِ قَاللَّهُ يَتُوفَى الْإِنْفُسَ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّذِي كُمْ تِنَمُّتُ فَيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ﴿ إِنَّ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّكَى ﴿ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَتَكُلُّونَ ﴿ وَنَ الْخَذَارُ وَالْمَا الْخَذَارُ وَامِنْ دُونِ اللهِ شُفَعًاء قُلْ أَوْلُو كَانُو الاينلكونَ شَيًّا وَلَوْ كَانُو الاينلكونَ شَيًّا وَلايعْ قِلْونَ قُلْ يَلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ لَا السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ لَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَدَاهُ النَّمَازَتَ قُلُونُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهَ اذاهُمْ كِينْتَكِيْشِرُوْنَ عَ

نے نازل کی آپ پر کتاب لِلتَّاسِ اوگوں کے لیے بِالْحَقِّ حَلْ کے ساتھ فَمَنِ اهْتَدى كِي جِس في مدايت يائي فيلنَفْسِهِ توايخُنُس كے ليے وَمَنْ ضَلَّ اور جُوكُمراه موا فَاِنَّمَا لِي پخته بات م يَضِلُّ عَلَيْهَا وه كمراه مواجاى ي وَعَا أَنْتَ عَلَيْهِ مُ بِوَكِيلِ اوربيس بي آپان يروكيل أَللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ اللَّهُ تَعَالَى صَبْحِ لِيرًا بِحِالُول كُو حِينَ مَوْتِهَا ان كى موت كے وقت وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ اور وہ جانيں جوہيں مرتيل في مَنَامِهَا ان كى نيندمين فَيُمنسِك اتّبي بس روك ليما جاس كو قطى عَلَيْهَ الْمَوْتَ جَسَ يرفي مله كرتا موت كا وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى اور جِهورُ ديتاج دوسرى كو إلى أَجَلِ مُّسَتِّى الكِمقرر ميعادتك إنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ بِشُكُ اس مِين البنة نشانيال مِين يَقَوْمِر يَتَفَكَّرُونَ اسْقُوم كے ليے جو غوروفكركرتى م أج اللَّخَذُوا كيا انهول نے بنا ليے بي مِن دُونِ الله الله تعالى سے نیچے نیچے شفعاء سفارش قُل آپ فرمادیں اَوَلَوْ كَانُوا كَيَالَرچِوه لَايَمْلِكُونَشَيْنًا نه مول مالكسى شے كے وَلَا يَعْقِلُونَ اورنهوه عَقَل ركعت مول قُل آپفر مادي يَتْدِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا الله تعالى كے ليے مسفارش لَهُ مُلك السَّمُوتِ وَالْآرْضِ اى كے ليے ہے شاہی آسانوں کی اور زمین کی شُرِّالیُّوتُرْجَعُون پھرای طرفتم لوالعُ جاوً گ وَإِذَاذُ كِرَاللَّهُ وَحْدَهُ اورجب ذَكركيا جارتا الله تعالى

www.besturdubooks.net

وحدة لاشريك الشمارَّت المرت بي قَلُوْبُ اللَّذِيْنَ ول النالولول كَلَّ اللَّهُ مِنْ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَاللَّالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

141

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ آنخضرت مَنْ اللّٰهِ اللهِ کہ جووتی ان پر
کی اور کوتا ہی نہیں کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کا کمال اور خوبی ہے کہ جووتی ان پر
نازل ہوتی ہے اس کے بیان کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتے اور بیان کی ڈیو ٹی
میں شامل ہے کہ جو پچھان پر نازل ہوا ہے اس کومن وعن پہنچا کمیں ۔ دوسر بے لوگوں سے
تو ہوسکتا ہے کہ ڈرجا کیں یالالجے میں آکر حق کو چھپا کمیں یا گول مول کرجا کمیں مگر اللہ تعالیٰ
کے پیغیبر ان سب چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہر پیغیبر نے قومی بولی اور زبان
میں بتایا اور سمجھایا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے وَمَ اَدُسَلْنَا مِنْ دَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِعُبَيِنَ لَهُمْ [ابراہیم: ۷]''اورنہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگراس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔'اگر پنجبرا پی قوی بوئی اور زبان میں بیان نہ کرتا تو قوم کہہ کتی تھی ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی ۔ اس لیے الله تعالیٰ نے جست پوری کر دی تاکہ کوئی اعتراض نہر نے اور نہ کی کواعتراض کرنے کا موقع ملے ۔ ویسے دنیا میں مخالف اعتراض کرنے سے باز تو نہیں آتے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آ دی ضد وعناد پراڑ مائے۔

الله تعالى فرمات بين قُلُ آپان سے كهدويں يُقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى

مَكَانَتِكُ والمحمري قوم تم مل كرواي طريقير - بيناراضكى باجازت نبيس ب کہتم کفرشرک برعمل کرتے رہو بلکہ مطلب ہے ہے کہ میں نے حق کھول کرتمہارے سامنے ر کھ دیا ہے اور ساری باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں اور تم سمجھنے اور باز آنے کے ليے تيار نہيں ہوتو پھرتم اے طريقے پڑمل كرو إنى عَامِل بيت مل كرنے والا مول البي طريقي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِي اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَذَاتِ يَخْزِنِهِ مَس بِرا تا معذاب جواس كورسواكرد علا \_كماي طريق يمل کرولیکن آئی بات ضرور جان لوکس پرعذاب آتا ہے جواس کو ذکیل ورسوا کر دے گا 👵 يَجِلُ عَلَيْهِ عَذَاتِ مُعَيْمُ اور كس يراتر تا إعذاب دائى دنيا من جوعذاب آئ كا وہ ذلیل ورسوا کر کے رکھ دے گا اور آخرت کا عذاب دائی ہے جوقبر برزخ سے شروع ہو گا۔اتنی بات کونہ بھولنا ہاتی مسمیں زبردتی منانہیں سکتا۔وہ اللہ تعالیٰ نے مسی اختیار دیا بجوعا موافتيار كرواين مضى ت فَمَنْ شَآءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُر [سورة الكهف] " بس جو جاہے مرضى سے ايمان لائے اور جو جاہے مرضى سے كفر اختيار کرے۔''اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کوایمان پرمجبور کرتا ہے نہ کفر پر ۔ پیٹمبروں کے ذریعے حق و باطل سے آگاہ کردیتا ہا اور انجام بھی بتادیتا ہے۔ فرمایا اِنّاۤ اَنْزَلْنَاعَلَیٰكَ الْعِیْبُ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ بِحِثْكَ بَمْ نِي نَازِلَ كَي آبِ بِرَكَابِ لُوگُوں كے ليے تق كے ساتھ - بيہ ساری قوموں کے لیے ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔کاش! کوئی اس کتاب کواول تا آخر سمجھ لے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سمجے معنی میں انسان بن جائے گا۔ بیت کے ساتھ اتری ماس میں حق مے حق کی باتیں اس میں ہیں فَمَنِ اهْتَدَی فَلِنَفْسِه پی جس نے ہدایت عاصل کی تواہے نفس کے لیے کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا وَ مَنْ ضَلَّ اور جو مراہ

www.besturdubooks.net

ہوا فَاِنْمَایَضِلُ عَلَیْهَا پی پختہ بات ہوہ گراہ ہوا ہے ای پر۔اس کی گراہی اس کے نفس پر پڑے گی،اس کا وبال اس کے نفس پر آئے گا۔اور یہ بھی یا در کھنا کہ یہ کتاب صرف مولو یوں کے لیے ہیں ہے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہاور سب کے لیے ضروری ہے اس کو بھینا ۔ کی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آ دمی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آ دمی ایک آ یہ سونفل پڑھتا ہے اور ایک آ دمی ایک آ یہ سیکھتا ہے سادی بغیر ترجمہ کے ساتھ اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آ یہ تر جمے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے نیادہ ہے حالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے پر سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے حالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے پر کا فی وقت صرف ہوتا ہے۔

www.besturdubooks.net

کانہیں ہوتا جس طرح بیداری میں ہوتا ہے۔ گوروح با قاعدہ بدن میں ہوتی ہے وہ سور ہا ہوتا ہے روح اندر سے نکائی نہیں ہے بیض بھی چل رہی ہے، کھانا بھی ہضم ہور ہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے لیکن وہ تعلق جو بیداری میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ روحوں کو بالکل تھنج لیتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ساتھ تعلق نہیں رہتا ، نہ بض چلتی ہے ، نہ سانس لے سکتا ہے ، نہ کھانا ہضم ہوتا ہے ، نہ بدن کی نشو ونما ہوتی ہے۔ بھراس کو قبر میں اتاراجا تا ہے مٹی ڈال کر ابھی آ دمی و ہیں کھڑ ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعاد روحہ فی جسی ہوتا ہے ، نہ میں لوٹائی جاتی ہے۔ ' جسم کے ساتھ اتنا تا ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سمجھ سکتا ہے۔

کیرین سوال کرتے ہیں من ڈبک نیک آدمی جواب دیتا ہے دہی الله۔ وہ کہتے ہیں من نبین سیکتے ہیں من نبین سیکتے ہیں من نبین سیکتے ہیں من نبین سیکتے ہیں مناقق سے جب سوال کرتے میں مناقق سے جب سوال کرتے میں من ڈبٹ تو وہ کہتا ہے مناہ مناہ لا آدری میری بدسمتی میں نبیس جانتا۔ وفن میں گرکے جب واپس آتے ہیں تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ میت ان کے جوتوں کی آبٹ سن رہی ہوتی ہے۔

تو فرمایا کہ اللہ تعالی کھنے لیتا ہے ان کی جانوں کوموت کے دفت اور وہ جونہیں مرتبی ان کی جانوں کو صحت کے دفت اور وہ جونہیں مرتبی ان کی جانوں کو کھنے لیتا ہے نیند میں ۔ مگر وہ کھنچنا اور طرح کا ہے یہ کھنچنا اور طرح کا ہے میں موت کا فیصلہ ہے فیکٹ سلٹ الدی قطعی عَلَیْ مَا الْمَوْت کی بیس روک لیتا ہے اس کوجس پرموت کا فیصلہ کرتا ہے ۔ یُرٹوس لُ الْا خُرْی اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ایق اَجَلِ مُسَتَّحی ایک مقرر میعاد تک جواس کی موت کا وقت لکھا ہے اِنَ فِن دُیلاک الله تِ لِقَوْ مِریَّتَفَ کُرُونَ مَا مقرر میعاد تک جواس کی موت کا وقت لکھا ہے اِنَ فِن دُیلاک الله اِنْ قِنْ مِریَّتَفَ کُرُونَ

### سفارشيول كى اقسام:

آ ساک تو جان دارلوگ ہیں جیسے ود ، سواع ، یغوث ، یعوق ، نصر ، فرضتے ، عزیر مالیے عیسیٰ مالیے ۔ جن کے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ بیان کی تکالیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اختیار نہیں رکھتے وہ اپنی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں تو ان کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ مثلاً : عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مالیا ہمارے نجی ہیں اور ادھران کا یہ نظریہ بھی ہے کہ عیسیٰ مالیا ہو کو اور ندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا۔ ہماراعقیدہ یہ ہے دانا مالی کیا ہے اور ندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا۔ ہماراعقیدہ یہ ہے۔ ہماراعقیدہ یہ ، کہ حضرت عیسیٰ مالیا ہو کا دیا گیا۔ ہماراعقیدہ یہ ہوں گے اور ندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا۔ ہماراعقیدہ یہ اور انساء نے 10 آ ' اور ندان کوئل کیا ہے اور ندولی پر چڑھایا ہے وہ ما قتیدہ کی ہوں کے دور ندہ آسانوں پر چڑھایا ہے

آآ ...... اوردوسری قسم سفارشیول کی، بت ہیں۔ جوانھوں نے بنائے ہوئے تھے۔ وہ بت کیا سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے؟ لیکن ایک بات یا در کھنا! وہ حض بتول کی بوجانہیں کرتے تھے جن کی شکل وصورت پر بت بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسلے پر" گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسلے پر" گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی کتاب میں نہیں ملے گی ان شاء اللہ تعالی۔ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھو۔ محض پھروں کی لوجا کسی نے نہیں کی ۔ یہاں ہندو ہوتے تھے وہ ہیں ہیں کو کا پھر اٹھا کر لاتے تھے اس وقت اس کی بوجا نہیں کرتے تھے جب تراشتے وہ اس کی کوجا نہیں کرتے تھے جب تراشتے تراشتے بانچ سیرکارہ جاتا اور ان کے کسی بزرگ کی شکل پر ہوجا تا تھا تو پھر اس کا طواف بھی کرتے ، اس کی نذر بھی مانتے اور سارا کچھ کرتے ۔ لکڑی ایک من کی اٹھا کر لاتے اس میں کوئی کرشہ نہیں مانتے تھے نہ اس کی بوجا کرتے جب اس کو تراشتے تراشتے در کھی کو کھی اس کو بی بی بی کوئی اور مان کی بوجا شروع

کردیتے۔

تو دراصل ان کی ان ہزرگوں کے ساتھ عقیدت ہوتی تھی جن کی شکل کے بت بناتے تھے۔ ان پھروں کے ساتھ تو کوئی عقیدت نہیں تھی یہ جوتمہارے پاس دوستوں کی تصویریں ہیں ان کاغذوں کے ساتھ تو کسی کو مجت نہیں ہان سے بہتر اور زم کاغذی ہیں ان کے ساتھ تو کسی کرتا۔ دراصل محبت اس تصویر اور فوٹو کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے جو تمہارے دوست کا ہے۔ تو وہ عبادت لکڑیوں اور پھروں کی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی کرتے تھے جو ککہ ان کی شکل اور تصویر بناتے تھے۔

تو فر مایا کہ اگر چہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہان کو عقل ہو گئل آپ کہا دیں یّلٰمِالشّفَاعَةُ جَمِيعًا الله تعالیٰ کے لیے ہے۔فارش۔الله تعالیٰ کے لیے۔فارش کا معنی پہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی من ذَالَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّا بِإِذْنِه [آية الكرى: ياره ٣] "كون مجواس كسامض فارش كر سكي بغيراس كى اجازت کے۔' قیامت والے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی ،سب لوگ پیدند میں ڈویے ہوئے ہوں گے۔حضرت آ دم ملاہدے یاس جائیں گے کہ آب سے ہماری تسل جلی ہے الله تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ وہ کہیں گے فسی نفسی تفسی کس منہ ہے جاؤں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے جھے سے بوجھ لیا کہ ممنوعہ درخت کوتو نے کیوں کھایا تھاتو میں کیا جواب دول گا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کی ۔حضرت نوح مالیت کے پاس جائیں گے،حضرت ابراہیم ملاہے کے پاس جائیں گے،حضرت مویٰ ملاہے کے یاس جائیں گے،حضرت عیسیٰ مالیاں کے پاس جائیں گے۔سب معذرت کریں گے پھر آنخضرت النافي كے ياس آئيں كے ميدان محشر ميں ايك مقام ہے جس كا نام ہے مقام

محودجس يرلواء الحمدلبرار بابوكا ،حمر كاحبضرا\_اس مقام برآب منطبي رب تعالى كسام سجدہ ریز ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے یکھ مینی بمکامی کم تحضریی الَّان " اللَّه تعالى مجھے ایسے کلمات الہام کریں گے جواب مجھے معلوم نہیں ہیں۔ " مند احمد کی روایت ہے کہ سات دن کا لمباسجدہ ہوگا یا چورہ دن کا ۔ بیساراعرصہ اللہ تعالیٰ کی حمہ میں مصروف رہیں گے۔اللہ تعالی فرما کیں گے یا محمد اِدْقع دَاْسَكَ اِشْفَعْ تُشَفّعْ "ا ہے محمد ﷺ! سراٹھا کر سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ "تو رب تعالیٰ ک اجازت کے بغیر کون سفارش کرسکتا ہے؟ یہ بے جان کیا کریں سے؟ یا جن کے بت بنائے گئے ہیں ان کو کیامعلوم کہ س کو کہاں کیا تکلیف ہور ہی ہے؟ اب یہاں جو کوئی عیسیٰ عليه كويكارے تو وہ تو ايخ مقام پر آرام فرمارے ہيں ان كوكيامعلوم كماس بركيا گزر رای ہے؟ یہال کوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله کہتا ہے سیرنا شخ عبد القادر جيلا في مينية اپنے مقام پرآ رام فرمارے ہیں جنت میں مزے اڑارے ہیں ان کوکیا بتاكه ككھومين فلال آوى كوكيا مور باہے؟ تو فرمايا كرسارى سفارش الله تعالى كے ليے ہے لَهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ الله كه ليه بصابى آسانوں كى اورزمين كى اورياد رکھنا! ثُمَةً اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كِمراس طرفتم لوائے جاؤگے۔جاناس كے ياس جاس کی فکر کرو ۔

آ گے مشرکوں کی تردید ہے۔ فرمایا ان کا حال ہے ہے وَإِذَاذُ کِرَاللَّهُ وَحُدَهُ اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ کا اشماز تُ قُلُوب الَّذِینَ لَا یُوْمِنُونَ بِس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ کا اشماز تُ قُلُوب الَّذِینَ لَا یُوْمِنُونَ بِاللّٰاخِرَةِ سِکُرْتِ بِی مِن اللّٰ مِن ول ان لوگوں کے جوآ خرت برایمان نہیں باللّٰ خِرَةِ سکر تے ہیں ، تنگ ہوتے ہیں ول ان لوگوں کے جوآ خرت برایمان نہیں رکھتے۔ جب خالص تو حید کا ذکر ہو پھر اچھلتے ہیں اِذَا قِیْسَلَ لَهُمْ لَا اِللّٰهِ اِللّٰ اللّٰهِ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰہِ اِللّٰ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ ا

یست نمیسر ون [صفّت: ۳۵] ''جن ان سے کہاجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواالہ ، معبود ،
مشکل کشاکوئی نہیں ہے تو یہ کمبر کرتے ہیں ، اچھتے ہیں۔' ان کو یہ بات ایسے ناگوارگزر تی
ہے کہ جس کاکوئی حساب بی نہیں ہے۔ وَإِذَاذُ كِرَ الَّذِیْنَ مِن دُونِ ہِ اور جب ذکر کیا جاتا
ہے ان کا جواللہ تعالیٰ سے نیچ ہیں۔ اور وں کی قصے کہانیاں سائی جاتی ہیں تو اِذَا هُذُ لَا اِللہ اِللہ وہ خوش ہوجاتے ہیں۔اس کاتم آج تجربہ کرے دیکھ لو۔خالص تو حید کی آیات ساؤ تو خوش نہیں ہوں سے مشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہانیاں سا دو کہ فلاں بابے نے پہاڑ جلادیا ، فلاں نے یہ کیا ، بڑے خوش ہوں سے ۔ان فلاں بابے خوش ہوں سے ۔ان کو کے ۔ان کے نے جمال جوان کے جوش ہوں سے مشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہانیاں سا دو کہ اور کے خوش ہوں سے ۔ان کو کھی تھی تا ان کو کھی تا کہ این کو کھی تھی تھے سی کر بڑ ہے خوش ہوں سے ۔ان کو کھی تا کہ تو تھے تھے سی کر بڑ ہے خوش ہوں تے ہیں۔انٹہ تعالیٰ ان کو کھھ دے۔

\*\*\*

www.pesturgupgoks.net

# قُلِ اللَّهُ مَّرِ فَأَطِرُ التَكُمُ وَتِ وَالْكَرْضِ

علِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَخَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَأَنُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا كَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَايِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيْمَاقِ وَبُكَ الْهُ مُرْضِ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوْا يَحْتَسِبُونَ ® وَبِكَ الْهُ مُرسِيّاتُ مَا كُسُبُوْا وَحَاقَ بِهِ مُرِيّا كَانُوْابِ إِ يَسْتُهُ زِءُ وْنَ®فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَ عَانَا تُعْرَلِذَا حَوِّلَنْهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّهَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِرْ بِلْ هِيَ فِتْنَاةً وَ لَكِنَ ٱكْثَرُهُ مُركَ يَعُلَمُونَ ﴿ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكُمَّ أَغْنَى عَنْهُمْ مِمَّاكَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ۗ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كُسُبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَّا سَيُصِيبُهُ مُ سَيْنَاكُ مَا كُسُبُوْا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْلَمْ بِعُ لَمُوْا أَنَّ الله يَبْنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَنْكَأَءُ وَيَقُدِدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِقُوْمِ لُؤُمِنُونَ ﴿ يَ

قُلِ آپ کہدی اللّٰهُ مَّ اے الله فَاطِرَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ آسَانُوں اور زمین کو بیدا کرنے والے عٰلِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ عَائب اور حاضر کو جانے والے انْتَ تَحْدُ عُرُبَیْنَ عِبَادِكَ آپ، ی فیصلہ کریں گے حاضر کو جانے والے آنتَ تَحْدُ عُرُبَیْنَ عِبَادِكَ آپ، ی فیصلہ کریں گے این بندوں کے درمیان فیٹ مَا گانُوْ ان چیزوں کے بارے میں فیٹ والے بندوں کے درمیان فیٹ مَا گانُوْ ان چیزوں کے بارے میں فیٹ و

يَخْتَلِفُونَ جَن مِن وه اختلاف كرتے تھے وَلَوْ اور اگر اَنَّ بِشك لِلَّذِيْنِ ظَلَمُوا اللَّولُول كے ليے جنھول نظم كيا مَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا جو کھے ہے زمین میں سارے کا سارا قیمٹلک معند اوراس جیسااس کے ساتھ مو لَافْتَدَوْابِ البتهوه فدبيدے دي ال كيماتھ مِن سُوِّءِالْعَذَابِ يُر عنداب عن بحية بوع يوم القِيلة قيامت والحدن وبدالهُمْ اورظاہر ہوں گے ان کے لیے قبر الله الله تعالیٰ کی طرف سے ما وہ چيزي لَمْ رَكُوْ نُوْلِيَحْتَسِبُوْنَ جَن كاوه كَمَانَ لَهِي ركعت تق وَرَدَالَهُمْ اورظامر ہوں گی ان کے لیے سیّات مَاکسَبُول برائیاں جوانھوں نے کما نیں وَ حَاقَ بِهِمْ اور كَمِير عَلَى ال وَهُ مِيْ اللَّهُ وَ مَا وَهُ جِيزُ كَانُوْابِهِ يَسْتَهُزِ وَنَ جس كساته وه معماكرت تع فإذامَسَ الإنسَان ضَرَ لي بينيي ب انان كوتكليف دَعَانًا جميل يكارتاب ثَمَّ إِذَاخَوَّ لَنْهُ نِعْمَة كَرجب، دے دیتے ہیں اس کونعمت مِنّا این طرف سے قال کہتا ہے اِنَّمَا پختہ بات ہے اُونِیْتُهُ عَلی عِلْمِ یدی گئی ہے مجھے علم کی بنا پر بڑ بھی فِٹنَۃُ بلكه بيآزمائش ب قَالْ قَالْحُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَيكن النامِين عاكثر نهيس جانة قَدْقَالَهَا مَحْقَيْقَ كَهِي بيات الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّولُول نے جوان سے پہلے تھے فَمَا آغُنی عَنْهُمْ لیل نہ کام آئی ان کو مَّا کَانُوْا يَكْ بُونَ وه چيز جوده كماتے تھے فَأَصَابَهُمْ لِي بَيْجِين ان كو سَيّاتُ

### ربطِآيات:

اس سے پہلی آیات میں مشرکوں کاردتھا۔ آگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ڈکر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گئ آپ کہددیں اے بی کریم علیہ اللہ فرماتے ہیں۔ واس کا معنیٰ میں یا اللہ تھایا کو ابتداء سے حذف کر کے آخر میں اس کی جگہ میم لائے ہیں۔ تو اس کا معنیٰ ہے اے اللہ جل جلالہ فاطر الشمون تو آلا رُفِ ۔ فُ طود ط کے ساتھ موتو اس کا معنیٰ ہے بغیر نمونے اور مثال کے بیدا کرنے والا۔ تو معنیٰ ہوگا بغیر نمونے اور مثال کے معنیٰ ہے بغیر نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والا۔ تو معنیٰ موگا بغیر نمونے اور مثال کے آسان کو بیدا کرنے والے۔ اس سے پہلے نہ زمین کا نمونہ تھا اور نہ آسان کا نمونہ تھا ۔ کس چیز کا نمونہ و کھے کر چیز کا بہانا آسان ہوتا ہے علیم الفینیٹ و اللَّا قَالَةُ اللّٰہ وَ اللّٰے اللّٰہ وَ اللّٰے اللّٰہ وَ اللّٰے اللّٰہ وَ اللّٰہ وَا اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَاللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّ

كُلُ دفعه بي بات بيان مو چكى ہے كہ علم الْغَيْبِ كامعنى ہے مّا غَابَ عَن

www.bestardabooks.net

المعنى جوچزي مخلوق عائب بي رب ان كوبهى جانتا باور الشَّهَادَةِ كالمعنى ہے جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے عالم الغیب والشہارہ ہے کیونکہ اللہ تعالی سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے آنتَ تَحْکُمُ آپ ى فيصله كريس م بنين عِبَادِك الني بندول كورميان قيامت والحون في ما گانوافی و پختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں بے شارایسی مثالیں موجود ہیں کہ جھکڑ ہے ہوتے ہیں تمل تک نوبت پہنچ جاتی ہے غیر مجرم ،مجرم بن جاتے ہیں اصل کا پتا ہی نہیں چلتا باوجود اس کے کے منصف مزاج جج اور وکیل بحث کرتے ہیں بڑاغور وفکر کرتے ہیں لیکن حقیقت پر پردہ پڑار ہتا ہے۔لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صحیح صحیح فیصلہ کریں گے حق اور باطل کے درمیان دور ھا دورھاور پائی كاياني موجائے گاحق حق موكا باطل باطل موگا، يج سيج موگا جھوٹ جھوٹ موگا ہر شے كھركر سامنة جائى وَلَوْاَنَ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا اوراكر بِشك ان لوكول كے ليے جھول نظم كياد نيامين متافي الأزي جَمِيْعًا جو يجهز مين من بسارے كاسارا مو-یہاں اجمال ہے دوسری جگر تقصیل ہے میل ء الکا دُض ذَهَبًا " و مین سونے سے جمری موئی ہو و آو افتالی به [آلعمران: ٩١] "اگرچهوه اس کوفديدوي سي قبول نہيں کی جائے گی۔'صرف یہی زمین سونے کی بھری ہوئی نہیں قیمٹلک مَعَیه اوراس جیما مزيد بھی اس كے ساتھ ہواور سونے سے جرى ہوئى ہو كافئد واب البته وه فديمين وروس مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ بُر عِداب سے بیخے کے لیے یو مَالْقِلْمَةِ قیامت والےون۔اگر بالفرض کسی کے پاس میساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہواوراتنی زمین اوربھی اس کے ساتھ ہوا وروہ برے عذاب ہے بیچنے کے لیے دے دے تو قبول نہیں کی

۲۸۳

جائے گی۔ پہلی بات توبہ ہے کہ یہ ہوگی کس کے پاس؟ یہاں برواخوش قسمت ہے جس کو چند گزکفن ہی مل جائے ۔ کتنے ہیں کہ ان کوکفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس انگوشی ہوتو وہ اتار لیتے ہیں اور اگر ہوبھی تو تبول نہیں کی جائے گی ۔ کتنامہنگا سودا ہے کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہوا دراس کے شل اور بھی ہویہ دے کر جان چھڑا نا جا ہے تونہیں چھوٹے گی۔اورسورة معارج پاره ۲ میں ہے یکوڈ المُحْدِمُ لَو یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ يَوْمَنِنٍ مِبِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتَى تُنُّو يُهِ وَ مَنْ فِي الْأَرْض جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلَّا " مجرم خوابش كرك كاكه كاش وهاس دن كےعذاب سے بيخ کے لیے اپنے بیٹول کا فدید دے دے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اور اپنے قبیلے کو جواس کو پناہ دیتا تھااورسب زمین پررہنے والوں کو بھی فدیے میں پیش کر دے پھرایے آپ کو بچالے ہرگز ایبانبیں ہوگا۔' اورسورہ لقمان آیت نمبر ۳۲ پارہ ۳ میں ہے یہ وما لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِم وَ لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِم شَيْنًا "الدن بيل كام آئے گاکوئی باب اپنے بیٹے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لَي يَحْ يَكُم يَكُم يَاره ٢ مِن إِد ١٥ مِن إِنْ لَا تَزدُ وَاذرَةٌ وزْدَ أُخْداى "كُولَى كى دوسرے كا بوجھنيس اٹھائے گا۔ ' وَبَدَ الْهُمْ مِنَ اللهِ اورظامر مول گى ان كے ليے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما وہ چیزیں لَمْ يَكُونُوْ اَيَحْتَسِبُونَ جن كاوہ دنیا میں گمان نہیں رکھتے تھے۔تصور بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ بل صراط ان كرسامن موكا، دوزخ كي آگ اور شعلے ان كے سامنے مول كے -سانب، بچھوسامنے ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا۔ وہ وہ چیزیں پر ہے میں سامنے آئیں گی کہ جن کے متعلق آ دمی کوتصور بھی نہ تھا کہان کا بھی حساب ہوگا۔

ذخيرة الجنان

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جھوٹی ہے جھوٹی چیز کے متعلق یو جھا جائے گامثلاً: یو چھا جائے گا کہ سجد سے نکلتے وقت تو نے سٹرھیوں میں تھوکا تھا،تو نے کیلا اور دیگر پھل کھا كرراستے میں پھنک دیئے تھے۔ بندے كے باتھوں كے طوطے اڑ جائيں گے كہ میں تو ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ یو جھا جائے گا بنا بندے! تو نیکے سر بازار پھرتا تھا۔ مجبوری کے بغیر ننگے سر بازار جانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برتی ہے۔ آج تو ننگے سر پھرنا فیشن بن گیا ہے۔انگریز ہے ایمان نے ہمیں ہے ایمان کر کے مار نا ہے۔اگر کوئی شخص ننگے سر بازار جائے تو اس کی گواہی مردود ہے ۔ پیسب چیزیں سامنے آئیں گ وَبَدَالَهُمْ اورظا بر تول كى ان كے ليے سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وه برائياں جوانبول نے كَمَاكُن بِينَ وَحَاقَ بِهِمْ اورَهُيرِ عَلَى ان كُو مَا وه چيز كَانُوْابِ يَسْتَهْزِ وَقَ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔مثلاً جب کہا جاتا تھا کہ دوز ٹ میں سانپ بچھو ہوں گے تو نداق اڑاتے تھے کہتے تھے تمہاری عقل ماری گئی ہے ایک طرف دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز پھراس میں سانب ، خچر کے برایر۔ اتنی تیز آگ میں زقوم کا درخت اورضر بع کی جھاڑیاں ہوں گی بل صراط جو بال سے زیاد ؛ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگااں برے گزرنا بڑے گانیج آگ کے شعلے ہوں گے وہاں ہے کون گزرے گا؟ تود نیامیں جن چیزوں کاتم مٰداق اڑاتے ہو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ جہنم میں زقوم اور ضریع بھی کھائیں گے اور کا فروں کو سانٹ اور بچھوبھی ڈسیں کے بیسب کھھ ہوگا فیاذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُدٌّ پس جس وقت پہنچی ہے انسان کو تکلیف دَعَانًا مميل يكارتا ہے۔ پھر الله، الله، الله، الله كا ضريس لگاتا ہے شَمَّ إِذَا خَوَّ لَنْهُ نِعْمَةً قِنَّا لَيُهرجس وقت بهم ال كود ، دية بين نعمت اين طرف سے قَالَ كَهتا

www.besturdubooks.net

ہے اِنَّمَاۤ اُوْتِنْتُهُ عَلَیْ عِلْمِ پختہ بات ہے کہ یددی گئی ہے جھے علم کی بنا پر۔جب مشکل میں پھنا ہوا ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ پس اللہ اللہ کرتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نواز تا ہے تو پھر ضدا کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میمرے علم ، قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے۔

### واقعه قارون:

فرمایا کہ یہ باتیں پہلے او گوں نے بھی کی ہیں فَسَا آغنی عَنْهُمُ لیس نہ کام آئی ان کو مَّا وه چیز کانُوْایکیدبوُنَ جووه کماتے تھے۔قارون کی ایسی مضبوط کوشی تھی کہزلزلہ بھی آئے تو بے ظاہر دیواروں کونقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب قارون کی بریختی کا وقت آیا تو الله تعالی نے زمین کو حکم دیا زمین نے اس کو کھی سمیت ہڑ ب کرلیا۔ زمین نے ايانگلاكهنداس كاكوئى بتاجلاندكۇشى كاپتاجلاكه كبال كى، اورنى خزانول كا فىخسىفىنا بە وَبِهِ مَارِةِ الْأَرْضَ [ فقص : ٨] " يس بم في دهنسادياس قارون كواوراس كي محركو ز مین میں۔ 'الله تعالی قادر مطلق ہے وہ سب مجھ کرسکتا ہے۔ آنخضرت منطق نے قرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین کے تین جصے ، گاؤں کے گاؤں اور شہروں سے شہرزمین میں دھنسادیئے جاتیں مے۔ایک حسف مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہو گا اور ایک عرب میں ہوگا ۔مشرق والا (حسف) جا ہے چین میں ہو، جایان میں ہویا یا کتنان میں مغرب والا بوری میں ہوگااور عرب کے علاقہ میں اپنایہ ذہن کام کرتا ہے کہ جہاں امریکہ کی فوجیں ہیں یہی مقام زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

ساری د نیا تباہ کرسکتا ہے۔

بچھلے دنوں جایان میںصرف ستر ہ سینٹر زلزلہ آیا نھاان کی ریلوے کی جوپٹڑ یاں تباہ ہوئی تھیں جارسال میں بھی سیجے معنی میں درست نہیں ہوسکی تھیں حالانکہ جایان نے صنعت میں سارے بوری کی گردن جھکا دی ہے۔رب،رب ہے اَوَلَمْ يَعْلَمُوا كيابيلوك بسي جانة أنَّ اللهَ يَنسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء بِي مِن الله تعالَى كشاده كرتا ہے رزق جس کا جاہے وَیَقْدِرُ اور تُنگ کرتا ہے جس کا جاہے۔ رزق کا نظام اللہ تعالیٰ کے باس ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کی محنت زیادہ ہوتی ہے مگر محنت کے مطابق ات رزق ملتانہیں ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محنت تھوڑی ہوتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ رز ق زیادہ دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جن کوایمان کی دولت کے ساتھ رزق حلال بھی حاصل ہو۔سب سے بڑی دولت ایمان ہے اس جیسی اور دولت کوئی نہیں ہے۔ صرف مال کو کتنی دیر کھالیں گے؟ دس سال ، ہیں سال ، سوسال ، آخر موت ے۔ مرنے کے بعد پھر ہوگا جو ہوگا۔ آنخضرت مَالْ بِیلَا نے فر مایالوگ کہتے ہیں مسالسی مائسی میرامال میرامال - تیرامال وہ ہے جوتونے کھالیا ،استعال کرلیایا ہے ہاتھ ہے خیرات کردیاباتی مال تو دارتوں کا ہے۔اچھے ہوئے تو اچھی جگہ لگائیں گے بُر ہے ہوئے تو بدمعاشی کریں گے جواتھیلیں گے۔اس کا وبال تیری گردن پریڑے گا کہتونے ان کے ليے جمع كر كے ركھا تھا۔ فر مايار ب تعالىٰ جس كا جا ہے رزق كشادہ كرے جس كا جا ہے تنگ كرے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ بِحُمْك اس مِس البته نشانياں بي الله تعالى كى قدرت كى لِّقَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ال قوم كے ليے جوايمان لاتى ہدوسرول كو مجھ نہيں آسكتى۔

\*\*\*

قُلْ يُعِيادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوْ إِعَلَى ٱنْفُيهُمُ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ تَحْمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ النَّانُونِ جَمِيْعًا اللَّهِ يَغُفِرُ النَّانُونِ جَمِيْعًا ا إِنَّا هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِنْ يَبُوْ آلِلْ رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوالَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْكُرُونَ ﴿ وَالَّبِعُوا آخسن مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ يَالِّيكُمْ الْعَنَاكِ بِغُتَاةً وَانْتُمْ لِالشَّعُرُونَ فَأَنْ تَعَوُّولَ نَفْسُ يُحَسَّرَ فِي عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِبَنَ السَّاخِرِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولَ لَوْ آنَّ اللَّهُ هَلْ مِنْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيْ كُرَةً وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عِينِينَ ﴿ بَالْي قَلْ جَاءَتُكَ اللِّي فَكُنَّ اللَّهِ فَكُلَّ اللَّهِ فَكُلَّ اللَّ بِهَا وَاسْتَكُبُرُتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ وَوَيُومُ الْقِيمَةِ تَرى الَّذِيْنَ كَنَابُوْا عَلَى اللَّهِ وُجُوْهُ مُ مُنْوَدَّةً ۚ ٱلَّيْسَ فِي جَعَامُمُ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

قُلُ آپ کہدیں لیعبادی الّذین اے میرے وہ بندو اَسْرَفُوا عَلَی اَنْفُیهِمْ جَضُوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر کلا تَقْنَطُوا ناامید نہ ہو مِن تَخْمَةِ اللهِ الله تعالیٰ کی رحمت سے إِنَّ الله بِحَثَ الله تعالیٰ یَخْفِرُ الذُنُوْبَ جَمِیْعًا بَحْنُ ویتا ہے سب گناہ اِنَّه بِحَثَ وہ هُوَ مُعَوَ اللهُ اَنْفُ بَحَمِیْعًا بَحْنُ ویتا ہے سب گناہ اِنَّهُ بِحَثَ وہ هُوَ مُعَوَ

الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ بهت بَحْتَتْ والله برامهربان م وآنِيْبُو اور رجوع كروتم إلى رَبِّكُمُ البخرب كي طرف وَأَسْلِمُوا اورفرمال بردار بوجاوً لَهُ اللَّ عِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ يَهُ اللَّهَ كُمَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِكُمُ يَا الْعَذَابُ عذاب ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ كِرتمهارى مدرجهي نهيس كي جائے كي وَاتَّبعُوا اور پیروی کرو آخسین مَآآنُذِ لَ إِنْ تُحَدِ بہتر بات کی جوتہ اری طرف اتاری گئی ج مِنْ رَبِّكُمْ تَهار الرب كاطرف الله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيكُمُ الْعَذَابُ يهلاس علام عناب بغنة الالك وَانْتُولَاتَهُ وَن اور تم شعور بھی ندر کھتے ہو آٹ تَقُوْلَ نَفْسِ یہ کہ کے کوئی نفس تُحسُر ٹی اے انسوں مجھ پر عکلی منافر طبی اس کارروائی کے متعلق جو میں نے كوتاى في جَنب الله الله تعالى كمعاملي وإن كُنت اورب شك مين تها تين الشخرين مصماكرن والول مين سے أوتقول يا وهُ الله عَلَيْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَلَيْ الله الله تعالى مجھ مدایت ویتا لَكُنْتُمِنَ الْمُتَّقِينَ البنه مِن بوتامتقيول مِن عن أَوْتَقُولَ ياكبوه حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ جَسُ وقت ديكھے گا وہ عذاب كو لَوْ أَنَّ لِيْ كَرِّةً الربِ شك ميرے ليے ہولوٹنا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ پس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والول میں سے بکل کیوں نہیں قَدْجَاءَتُك تَحْقَقَ آجِكِيں تيرے پاک الیجی میری آیتیں فَکَذَبْتَ بِهَا کِس تونے جھٹلایاان کو

www.besturdubooks.net

وَاسْتَكْ بَرُتَ اورتونے تكبركيا وَعُمُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتَهَا تُو كَفُر كُرنَے والول میں سے وَیَوْمَ الْقِلْمَةِ اور قیامت والےون تَری الَّذِیْنَ ویکھے گا ان لوگوں کو گذبوا عَلَى اللهِ جنھوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالی پر وُجُوْهُ لِمَ مُسْوَدَّةً ان كَ جِبر عساه مول كَ النِّس في حَقَّمَ كيا تہیں ہے جہنم میں مَثُوِّی لِلْمُتَكَبِّرِینَ مُعکاناتکبر کرنے والوں كا۔ الله تيارك وتعالى آنخضرت علي كومكم دية بين قل آپ كهدوي ميرے بندوں کومیری طرف سے اللہ تعالی کا حکم ہے ج لیجیادی الّذین اَسْرَفُوا اےمیرے وہ بندوجنفوں نے زیادتی کی عَلَی اَنْفُسِهِمُ این جانوں پر، گناه کیے، کوتا ہیاں کیں لا تَقْنَطُوْامِنِ رَّحْمَةِ اللهِ ناميدنه موالله تعالى كى رحت سے ما ب كتف بهى ظلم كيے ہیں، زیاد تیاں کی ہیں۔مغفرت کے اسباب بہت ہیں کیکن ہوگی قاعدے کے مطابق۔ مثلًا: ہم کہتے ہیں نماز پڑھوتو اس کا پیمطلب تو ہر گزنہیں ہے کہنہ وضو ہونہ وقت ہونہ قبلے کی طرف رخ ہواور پڑھلو۔نہ کپڑے یاک ہوں،نہ جگہ یاک ہواور پڑھلو، یہ نمازتونہ ہوگی۔ بلکہ نمازیر صنے کا مطلب ہے کہ قاعدے کے مطابق بڑھو۔ ای طرح گناہ کی جخشش اورتو یہ کے لیے بھی شرا نطابیں۔

ادر سے بات بھی تم کی دفعہ من چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق دوشم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے جیسے شراب پینا ، بدکاری کرنا وغیرہ۔ ان سے جب انسان سچے دل سے تو بہ کر سے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسرے حقوق وہ ہیں جن کی قضا ہے مثلاً : نماز ہے ، روزہ ہے ، زکو ہ ہے ، میکھن زبانی تو بہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا نہیں کر رےگا۔ نماز ذمے ہے اس کی قضا کرے ، روزہ ذمے ہے اس کی قضا

کرے زکوۃ ذمے ہے اس کی قضا کرے اور تاخیر سے پڑھنے کی رب تعالیٰ سے معافی مائے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

#### حقوق الله اور حقوق العباد كالمسئله:

حضرت امام اعظم الوحنيفه مُنسِيدٍ ،حضرت امام ما لك مِنسِدٍ ،حضرت امام شافعي مِنسِدٍ ، حضرت امام احمد بن عنبل مينية ، جارول امام اورتمام فقهاء اس بات يرمتفق بين كهنماز ، رُوزہ ، زکوۃ محض زبانی تو ہہ ہے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضانہیں ہوگی ۔ نمازیں قضا کرنے کاطریقہ میں کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ پہلے حساب لگاؤ کہ جب ہے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت ہے لے کراپ تک میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ ایک دن لگ جائے ، دو دن لگ جائیں ، دس دن لگ جائیں ،مہینہ لگ جائے ، وقت لگا کرمغز کھیا کر اندازہ لگاؤ کاغذ برلکھ لوکہ میرے ذہے فجر کی تقریباً اتن نمازیں ہیں،ان ہے دو جارزائد شار کرلو۔روز ہےمیر ہے ذہے تقریأ تنے ہیں احتیاطاً مزید ڈال لو۔ جتنے ہے ان کی قضا کرو۔ یہی زکوۃ کا حکم ہے کہ جتنے سالوں کی نہیں دی شار کرلو، نکالو۔ اگر ادا کرتے کرتے اجا تک بیار ہوگیا نمازروزے پورے قضانہیں کرسکا تو دصیت کرے کہ میرے ذھے اتنی نمازیں ہیں اوراتنے روزے ہیں ان کا فدیدادا کردینا۔اگرفدیے کی وصیت نہیں کرتا تو گناه گار مرے گا۔ فدیہ کتنا ہے ہرنماز کا؟ دوسیر گندم ہے موثا تخیینہ دوسیر گندم ۔ یانچے نمازیں اور ایک وتر ہے۔ وتر واجب ہے مگر عملی طور پر فرض ہے۔ تو بارہ سیر گندم ایک دن کی نمازوں کا فدریہ ہے یا اس کی قیت۔

ای طرح روزے کا فدیہ دوسیر گندم کے حساب سے دے۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل اور سخت ہے اور بیمسئلہ بھی کئی دفعہ من چکے ہونمازوں کی قضا کرنے میں ای طرح

تر تیب ضروری ہے جس طرح وقتی نماز دن میں تر تیب ضروری ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر سن کے ذمہ دو ہزار فجر کی نمازیں ہیں ادر وہ اس طرح نیت کرتا ہے کہ ان میں سے ایک یر هتا ہوں تو اس طرح ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوگا بلکہ نیت اس طرح کرے گا کہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں۔ پہلی پہلی کر کے نیت کرے گایا آخر سے شروع ہو کہ آخری پڑھتا ہوں باقی جورہ گئی ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں آخری آخری کر کے نیت کرتا جائے ساتھ یہ بھی کیے کہ فجر کی پڑھتا ہوں یا ظہر کی یر هتا ہوں کیونکہ وقت کی نیت کرنا بھی ضروری ہے ۔ گمرنیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے وقت کی کوئی یا بندی نہیں ہے دو نفل پڑھے جار پڑھے،ان کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کے پڑھتا ہوں یاعصر کے پڑھتا ہوں۔ ہاتی نماز دں اور وتر اور سنت مؤکدہ کے لیے دفت کی تعین ضروری ہے۔ بیتو تفصیل تھی حقوق اللہ کی ۔ رہا مسکلہ بندوں کے حقوق کا تو یا تو بندہ معاف کر دے یا پھران کا حق ادا کرے تب اپنی ذمہ داری ہے فارغ ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کاحق بنآ ہے تو کیاد ہے وفت اس کو بتا نا ضروری ہے کہ بھائی تیری اتنی رقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دے یااس کو بغیر کچھ بتائے دے دے فقہاء کرام میں بینے کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہاں!اس کو بتا ناپڑے گا کہ تیری آئی چیزیں یارقم میرے ذیمہ چھانیے ہے مجھےمعاف کردے۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالا کہد دے کہ تمہارا پھوٹی تھوڑایازیادہ میرے ذمہ ہے جمجے معاف کردو۔ وہ معافی دے دے تو معافی قبول ہے۔ تو فر مایا کہ میرے بندوں کو کہد دوجنھوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے کہ وہ اللہ

www.besturdubeoks.net-

تعالى كى رحمت سے نااميد نه جول إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ جَمِيْعًا بِشَك اللَّه تعالى بخش ديتا بسب كسب كناه مرقاعد عكمطابق انتاهمو العَفور الرَّحِيم ب شک الله تعالیٰ برا بخشنے والا ہے برامہر بان ہے محض توبہ توبہ نہ کروتو بہ کے ساتھ بیرکام بھی ے وَانِیْبُوَ اللَّی تِنْکُمُ اوررجوع کروایے رب کی طرف توبہ کے بعد تمھارے اندر انقلاب آناجا ہے۔

جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول دمبروروہ ہے کہ اس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آ جائے پہلے کی طرح نہ رہے۔ اگر حج کے بعد بھی وہی حال رہاجو پہلے تها توسمجھو كە حج مقبول نہيں ہوا۔ تو فر مايا رجوع كرواينے رب كى طرف وَأَسْلِمُوْالَهُ اور فرمال بردار ہوجاؤاں کے ۔اسلام کامعنی ہے گردن جھکا دینا۔رب تعالیٰ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دواس کے احکامات کو مانو اور یا بندی کرو میر نے قبل آن یَّانیت کُمهُ الْعَذَابُ يَهِلِ السَّ عَلَمْ يِعذابِ آئِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ كَرَمُهارى مدرجهي نهين كى جائے كى جب عذاب آجائے گا۔كل كےدن سے آج كادن اجھا ہوآج كےدن سے كُلْ آنْ والا الحِيام و اوركياكرنا ؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا ٱنْزِلَ إِنْكُمْ اور بيروى کروبہتر بات کی جوتمھاری طرف اتاری گئ ہے میں زَبّکھ میمارے رب کی طرف ہے۔ جوتمھارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان میں سے سب سے اچھی چیز کی پیروی کرو ۔ تورات ، زبور ، انجیل بھی رب کی طرف سے اتاری گئیں ہیں اور صحیفے بھی اتارے گئے ہیں لیکن ان سب میں احسن قرآن کریم ہے۔قرآن کریم کی پیروی کرو قِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابُ بَغْتَةً يَهِ اللَّهَ اللَّهُ مَا لَعَذَابُ بَغْتَةً يَهِ اللَّهَ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلَّا مُلَّا لَا مُلَّا لَا مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا مُلَّا لَا مُلَّاللَّهُ مُلَّا لَا مُلِّلًا مُلَّا لَا مُلَّا مُلَّا لَا مُلَّا مُلِّلًا مُلْكُمُ مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلِّلُولًا مُلَّا مُلَّا مُلَّالِمُ مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلَّا مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلّاللَّهُ مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّ تَشْعُرُ وَرَبِ اور مصيل شعور بھی نہ ہو۔ انسان اینے آپ کو برواسمجھتا ہے حالانکہ عاجز اور

کرود ہے۔دب تعالیٰ قادر مطلق ہے چاہوا چھے بھلے آدی کوابیا بیار کردے کہ چل پھر

بھی نہ کر سکے۔دولت چھین لے ،عزت چھین لے دہ سب پچھ کرسکتا ہے۔ تو فر مایا پہلے

اس سے کہ عذاب آئے اور شھیں شعور بھی نہ ہواوراس سے پہلے ہی آگاہ رہو آن تقُولَ

نفُٹی بیکہ کہے کوئی فنس پی کھٹر ٹی ہائے میر ساو پرافسوس علی محافق شائے

اس کارروائی کے متعلق جو میس نے کوتا ہی کی فی جنٹ پالڈ ہو اللہ تعالیٰ کے معاطے میں۔

افراط کا معنی ہے زیادتی کرنا تفریط کا معنی ہے کوتا ہی کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے

افراط کا معنی ہے زیادتی کرنا تفریط کا معنی ہے گاہائے افسوس مجھ پر میں نے دب کے معاطے

عذاب آئے گایا موت آئے گی تو مجرم کے گاہائے افسوس مجھ پر میں نے دب کے معاطے

میں بڑی کوتا ہی کی وَ اِن کُنٹ کَنٹ نَین اور بے شک میں شخصا کرنے والوں

میں سے تھا۔ جونماز ہوں کے ساتھ ، دوزے داروں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، داڑھی

رکھنے دالوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، ٹنڈ کرانے والوں اور نخوں سے اوپر چا دررکھنے

والوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے۔ گراس وقت اس کوتا ہی کے اقرار کا کیا فائدہ؟

کوئی شکنہیں ہے یہ ہدایت ہے متقوں کے لیے۔ اور ہدایت تمام لوگوں کے لیے مقوں کے لیے مقدی لِلنَّاس [سورة البقره]

تَبلرَكَ الَّذِي نَذَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيكُوْنَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا [سورة الفرقان]" بابركت ہوہ وہ ات جس نے اتاراہ فرقان اپنے بندے پرتا كہ ہوجائے وہ تمام جہان والوں كو ڈرانے والا۔" اللہ تعالی نے ہدایت كے اسباب مہیا كرديئے ، قرآن پاك جیسی كتاب دی ، تمام بغیبروں كاسردار بھیجا، ہرزمانے میں مبلغ بھیجے ، عقل كی دولت سے نوازا۔

ایک حدیث پاک میں آتا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل "میری
امت کے علاء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے پیغیر تھے۔" درجے میں نہیں کام میں۔

یعنی وہ کام کرتے ہیں جوان کے پیغیروں نے کیا۔ الحمد للد! آج دین اپنی اصل شکل میں
موجود ہے اگر چہ اہل بدعت اور باطل فرقوں نے دین پر بردی بردی بدی معات اور رسومات
مسلط کی ہیں غیر دین کو دین سجھتے ہوئے۔ لیکن دنیا کے سی بھی خطے میں جاؤ شمیں دین
اصل شکل میں ملے گا۔ اللہ تعالی کی بیہ کتاب بردھی جاتی ہے ، سمجھائی جاتی ہے۔

قرآن یاک کاپڑھنااور سمجھنا ہرمسلمان برفرض ہے:

اور یا در کھنا! اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا ہرمسلمان مردعورت پرفرض ہے مگرافسوں ہے کہ اکثریت کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد افسوں ہوگا کاش کہ پڑھ لیتے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قبر میں منکر نکیر آکر سوال کریں گے من دہائت توجس نے دنیا میں رب کونہیں سمجھا اور وں کورب بنایا تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر سوال

www.besturdubaaks.net

كريس مك من نَبيْكَ لوجس في الخضرت مَا اللَّهُ في بيروي نبيس كي وه كس منه س جواب دے گااور کیا جواب دے گا؟ پھر فرشتے کہیں گے لَا دَدَیْتَ وَلَا تَلَیْتَ " تَو دین سمجھانہیں تیرافرض تھا دین کو سمجھنا اور تونے قرآن کی تلاوت نہیں کی تلاوت کر کے قرآن کو مجھنا جاہیے تھا۔''اور بیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ تو نے خود دین کو سمجھااور نہ سمجھنے والوں کی پیری کی حق دوطریقوں ہی سے حاصل ہوتا ہے یا تو بندہ خود تحقیق کرے اورا گر تحقیق کا مادہ اور صلاحیت نہیں ہے تو تقلید کرے دوسروں کی بات مانے ۔اس کے سوا حق حاصل نهيس موسكما أوتَقُولَ حِينَ تَرى الْعَذَابَ ياكم وه جس وقت ديم كاوه عذاب كو لَوْ أَنَّ لِيُ كَارَّةً الرب شك مير عليه بولونادنيا كاطرف فَأَكُونَ مِنَ انْ مُنْسِنِيْنَ پِس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والوں میں سے۔سورہ سجدہ، یارہ ۲۱، آیت نمبر ١١ مي كبير ك فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا " يس ميل لوثاد ا كهم الجَعْمَلُ كريس ' اورسوره مومنون آيت تمبر ٩٩- ١٠٠ ميس ب قال رَبّ ادْجعُوْن لَعَلِّم، أَعْمَلُ صَالِحًا "أب يروردگار! مجهكووالس لوثادے تاكه بس اجتم مل كردل-"ارشاد مو كَا أَلَهُ تَكُنُّ اللِّي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ [مومنون ١٥] ' كياميرى آیات تم کو پڑھ کرنہیں سائی جاتی تھیں پس تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔'' فرمایا بالی قَدْجَاءَ تُك الیتی کون بیس تحقیق آجیس تیرے یاس میری آیتی قرآن تیرے پاس پہنچا،کلمہ تیرے پاس پہنچا،تق تیرے پاس پہنچا، پیغمبروں نے تبلیغ کی ،ان ك نائبين نے تمجمایا فكذُبْتَ بِهَا كِن ال بربخت تونے جھٹلادیا وَاسْتَكْبَرْتَ اور تونے تکبر کیا۔ کئی دفعہ بیحدیث من چکے ہو کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر بواتووه جنت مين بين جائے گا \_ تكبرس كوكت بين؟ بَطَدُ الْحَقّ وَغِمْطُ النَّاسِ

www.besturdoudoks.de

" حق کو کھرادینااورلوگول کو تھیر جھنا۔" تو فر مایا تو نے تکبر کیا و کے نت میں انتافیرین اور تھا تو کفر کرنے والوں میں ہے۔ اب واویل کرنے کا کیا فا کدہ؟ فر مایا و یَوْ الْقِیٰہَةِ اور تھا تو کفر کرنے والوں میں ہے۔ اب واویل کرنے کا کیا فا کدہ؟ فر مایا و یَوْ الْقِیٰہَةِ اور تیامت والے دن اے مخاطب تَری الَّذِیْنَ کَذَبُوْاعَلَی اللهِ تو و یکھے گا ان لوگوں کو جضوں نے رب پر جھوٹ بولا، رب تعالی کی طرف شرک کی نبیت کی، رب تعالی کی طرف شرک کی نبیت کی، رب تعالی کی طرف بیٹوں اور بیٹیوں کی نبیت کی۔ کی نے عزیر مائیے کو رب کا بیٹا بنایا کئی نے عینی مائیے کو اور کسی نے فرشتوں کورب کی بیٹیاں کہا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ و جُوْدُهُ اُلْ مَنْ وَنُو اللّٰ کَ چِرے سان کی چرے ہوں گے۔ جسے سرم کوں پر تارکول پڑا ہوتا ہے تَرَوٰ ہُوں وَنُور قَدْ الْفَاحَدُونُ الْفَاحَدُونُ الْفَاحَدُ الْفَاحَدُونُ الْفَاحَدُ فَا الْفَاحَدُ فَا الْفَاحَدُ فَا الْفَاحِدُ فَا الْفَاحِدُ فَا اللّٰ کہ دِیا میں بڑے گورے تھے مگر دل سیاہ تھے۔ کرنے والے کا فرلوگ ہوں گے۔' طالا نکہ دنیا میں بڑے گورے تھے مگر دل سیاہ تھے۔ دل کی سیابی چرے پر آ جائے گی اور مومنوں کے چرے سفید ہوں گے چا ندی کی طرح روثن ہوں گے یو م تَبْیَتْ وُجُودُ اللّٰ اللّٰ کہ دنیا میں انہ کا ایک کی تو کہ وہ وہ اللّٰ کہ دنیا میں انہ کا ایک کی تو کہ کے تو نہ کی گورے کے تو نہ کی گورے کے وہ کہ کا ایک کی طرح اللّٰ کو کہ کو کہ کے تو نہ کی گورے کے تو ندی کی طرح کی میں ہوں گے یو م تَبْیَتُ وُجُودُ اللّٰ کا ایک کی ایک کی ایک کی جو کے سفید ہوں گے چا ندی کی طرح کی میں ہوں گے یو م تَبْیْنُ وُجُودُ اللّٰ کا میان ۲۰۱۰]

تو کافروں کے چہرے ساہ ہوں گے۔ فرمایا آئیس فی جَهَنَّمَ مَثُوًی لِلْمُتَکِیْرِینَ کیانہیں ہے جہنم میں مُحکانہ کمبرکرنے والوں کا۔ یقیناً متکبرین کا ٹھکا نا دوز خے۔ اللہ تعالی نے انجام ہے جمیں آگاہ فرمادیا ہے۔ وہ وفت آنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام مانو، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ خفوررجیم ہے گرقاعدے کے مطابق۔

米米米米

وَيُنَجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوَا بِمَفَازَتِهِ مَرْ لَا يَمْتُهُ هُرُ النَّهُ وَ وَلَاهُمْ يَحْزَنُّونَ ۞ اللَّهُ خَالِقٌ كُلُّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُوتِ عَ وَالْكَرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ أُولِيكَ هُمُ الْخَيرُونَ ﴿ قُلْ أَفْغَيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُلُ أَيُّهَا الْجُهِلُّون ﴿ وَلَقَلْ أُوْرِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَكِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونِنَ مِنَ الْغُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا قَكُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدْرِهِ ۚ وَالْكَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطُولِتُ إِيمِينِهُ سُبُعْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَيَّا أَيْشُرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ رِفِي السَّماؤت وَمَنْ فِي الْكَرْضِ إِلَّامَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرِي فَاذَاهُمْ قِيَامُ لِينْظُرُونَ ﴿ وَالشَّرُقَتِ الْأَرْضُ بِنُولِ رُبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ إِللَّهِينَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وُوْقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ غُ

 خَالِقُ كُلِّ شَيْ الله تعالى عى مر چيز كا فالق ٢ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَمْ وَ وَكُلِ مَنْ وَاللَّهُ مَا الله تعالى عام الله تعا اوروہ برچیز کا کارساز ہے لَامَقَالِیُدُالسَّمُوْتِوَالْاَرْضِ ای کے لیے ہیں عابیاں آسانوں کی اور زمین کی وَالَّذِیْنَ کَفَرُوا اوروہ لوگ جھوں نے کفر كيا بِالْبِتِاللهِ الله تعالى كي آيات كا أولَيْكَ هُمُ الْخَيْرُونَ بِهِي لُوكَ بِين نقصان الله الله على الله الله الله الله الله الله الله تعالى ك غيركا تَأْمُرُونِينَ تُم مجهام دين الله اعْدُد مِن عبادت كرول أَنْهَا الجُهِلُونَ احجالمُو وَلَقَدُا وُحِيَ إِلَيْكَ اورالبت تَحْقِق وَى كُمُّ مُنَّ آبِ كَي طرف وَإِلَى الَّذِينَ اوران لوكول كي طرف مِنْ قَبُلِكَ جوآب سے بہلے تَ لَهِنَ أَشْرَكُ مَنَ البِتِهُ الرَّابِ فِي شُرك كِيا لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ البِت ضائع بوجائے گا آپ كاعمل وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِدِينَ اور البته ضرور بوجاوً كنقصان المان والول من سے باللله بلكه الله تعالى على فاغبد يس آپ عبادت كري و كن قِينَ الشَّكِرِينَ اور موجاوَ شَكْرُكُرُ ارول مِي ے وَمَاقَدَرُ واللهَ اورانھول نے قدرہیں کی اللہ تعالیٰ کی حَقَّ قَدرہ جيها كه ق عقدر كرن كا وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا اورزين مارى وَبْضَتُه ال كَمْ عَيْ مِنْ مُوكَى يَوْمَ الْقِيْمَةِ قيامت والله والسَّمَاوْتُ اور آسان مَطُويْتُ بِيَمِيْنِهِ لِيعِ بُولَ عُراسَي باته مِن سَيْحُنَهُ وَ تَعْلَىٰ يَاكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ حَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ

www.besturdubooks.ne

شريك تهرات بي وَنُفِخَ فِ الصَّوْرِ اور پھونكا جائے گا بگل ميں فَصَحِةً ﴾ يس بهوش ہوجائيں گے مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ جُواْ سَانُوں مِين بي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جوز مين مين بين إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مُروه جس كوالله علي تُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخُرى كَمْ يَعْمَ يَعْمُ الْعَاصَ كَادُوسُ كَامُ سَهِ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْنُظُرُونَ لِي احِيانك وه كُمْرِ بِهُ وَرَدُ مَكْمِر بِ بُول كَ وَ أَشُرَ قَتِ الْأَرْضُ اور جِك الشَّاكَى زمين بنُور رَبَّهَا اليخرب كنور كساته وَوضِعَ الْحِينَةِ اورركم جائعً كَاب وَجِائَ عَبِالنَّبِينَ اورلايا جائے گانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور كوابول كو وَقُضِي بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کیا جائے گاان کے درمیان بائحقی انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا مُظْلَمُونَ اوران يرظم مهيل كياجائے گا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ اور بورابوراديا طت كابرتس كو مَّاعَمِلَتُ جواس فِعمل كيا وَهُوَاعُلَمُ بِمَايَفُعَلُوْنَ اوروہ خوب جانتاہے جووہ کرتے ہیں۔

کل سے سبق کی آخری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالی پر جھوٹ ہولنے والوں سے چہرے سیاہ و کیھو گے قیامت والے دن ۔اب ان کا ذکر ہے جوان کے مدمقابل ہیں جھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں باندھا، نہ شرک کا، نہ اولا دکا یعنی کسی بھی قتم کا شرک نہ کیا۔

رب تعالی فرماتے ہیں وَیُنَجِی اللهُ الَّذِینَ اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ دوزخ سے اور چروں کے سیاہ ہونے سے اور ہر قتم کی تکلیف سے ان لوگوں کو

اتَّقَوُّ ابِهَفَ ازَیّهِهُ جونچ کفروشرک ہےان کی کامیالی کی جگہ میں۔اوروہ جنت ہے۔ مفازه ظرف کاصیخه بھی بن سکتا ہے۔ پھر معنی ہوگا کامیانی کی جگہ اور مصدر میمی بھی بن سکتا ہے تو پھر معنی ہوگا کامیابی کے ساتھ لیعنی اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے گا کہ يَمَسُّهُ هُوَ السَّوْعُ فَهِ مَهِمِ يَهِي كُلُولُ ان كُسُوسُم كَ كُولُ تَكليف نه بدني ، نه ذہني وَلا هُمَّهُ مَحْرَّ نُوْنَ اور نه وهُمُكِين ہوں گےمشر كوں اور كافروں كى طرح جبيبا كەكل كى آيات ميں یڑھ چکے ہو کہ کا فرنفس اپنی کوتا ہی برافسوس کرے گا۔ان کوکوئی عم نہیں ہوگا کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ ایمان لائے ، کفروشرک سے بیچے ، بُر ہے کاموں سے پر ہیز کیا۔ان کوئم کھانے کی ضرورت ہی ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے اللہ کے الی گل شَيْءِ الله تعالى بى مرچيز كا خالق ہے قَمْوَعَلَى كُلِّ شَعِنِ وَسِينِ وَ مَكِل كامعنى ہے کارساز، کام بنانے والا معنی ہوگا اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔کارساز ، حاجت روا، مشکل کشا، فریا درس، دست گیر صرف الله تعالی ہے لَه مَقَالِیندُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مقالید کامفرد مقلید مجی آتا ہے اور مقلاد مجی آتا ہے۔دونوں کامعنی جانی ہے۔ تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جا بیاں آسانوں کی اور زمین کی۔ باختیار وہی ہوتا ہے جس کے پاس مکان ، دوکان اور کار خانے کی جانی ہوتی ہے جب جا ہے کھولے اور جب جاہے بند کرے۔مطلب یہ ہوگا کہ آسانوں اور زمین کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خالق بھی وہی ہے ،رازق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں خدائی اختیارات خدا کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں وَ الَّذِيْنِ كَفَرٌ وَابِالنِّ اللهِ اوروه لوك جنهول نے كفركيا الله تعالى كي آيتوں كے ساتھ أُولَمِكَ هُمُ الْخُسِرُ وْنَ يَهِي بِدِ بَحْت نقصان اللهان والله بين \_رب تعالى يرايمان نہیں لائیں گے اس کو وحدہ لاشریک نہیں سمجھیں گے تو اس کا پچھ نہیں بگڑ سے گا۔ نقصان انسان اور جنات کا اپنا ہے۔

مشرکوں کا ایک نمائندہ وفد آنخضرت مالی کے پاس آیاجس میں ہر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک تھا۔ کہنے لگے کہ جب سے آپ مَالْقِیْنَ نے لاالدالا اللہ کی رث لگائی ہے تب سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور آپس کی لڑائی اور مارکٹائی شروع ہوئی ہے۔ تحمروں میں لڑائی محلوں میں لڑائی ، بازاروں میں لڑائی ، ہم صلح صفائی کے لیے آپ کے یاس آئے ہیں وفت سلم صفائی کے ساتھ یاس ہونا جا ہے لڑائی جھگڑے سے پچھنہیں بنتا۔ للندااس طرح ہونا جا ہے کہ ہم آپ کے رب کی اپنے جاکریں اور آپ ہمارے معبودوں ،لات،منات،عزیٰ کی پہنچا کریں۔ صلح صفائی کے ساتھ وقت یاس کریں۔ ریپیش کش انھوں نے کی اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا فل اے بی کریم مالی آپ آپ ان مع كهدري أَفَغَيْرَ اللهِ مَنَا مُرْوَنِي أَعْبُدُ كَياتُم مِحصَكُم دية موالله تعالى كغيرى مي عبادت كرول آيعًا المبعلون اعجابلو! اعجابلوتم مجص غير الله كي عباوت كرفكا عَم دين مو وَلَقَدْ أُوْجِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ الْمِرْآبِ ک طرف بھی وحی کی گئی اوران پنجیبروں کی طرف بھی جوآپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بهي وحي كي تناوي كي كي المن الأرث المراحة والمناطق عَمَلَك البعد الرآب فِيْ شُرك كيا توضائع موجائع السيكامل وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخيرِينَ اورالبتضرور ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔شرک فتیج اور بُری چیز ہے پیغمبر سے تو سرز د ہو بی نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ ہے کہ بالفرض والمحال آپ سے بھی صادر ہوجائے تو آپ کے اعمال بھی اکارت ہوجا ئیں گے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فر مایا ہے کہ فرض کرو کہ پیغمبر

میں نے ایک مثال عَرض کی تھی مثلاً دودھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ایک بڑا مٹکا دودھ کا بھر دومُن دومُن کا۔اس صاف ستھرے دودھ میں اینے ہی بیج کے پیشاب کے چندقطرے پر جائیں تو کوئی دیانت دار،صاحب فطرت آ دمی اس کو استعال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بد دیانت کی بات نہیں۔ بددیانت تو مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ کتے بلی بھی کھلا دیتے ہیں۔کوئی دیانت والا آ دمی ینہیں کے گا کہ چلو جی!اس میں کوئی گدھے گھوڑے کا پبیثاب تونہیں ہےا ہے لخت جگر کے بییٹا ب کے چند قطرے اس میں بڑے ہیں میں اس کو استعال کرلوں ۔ تو جس طرح خالص دودھ میں چندقطرے پڑنے سے سارا دودھ بے کارہو گیاای طرح اعمال میں اگر شرک آگیا تو سب اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے ۔ قرآن پاک میں پجیس پیمبروں کے نام آئے ہیں۔ساتویں یارے کے سولھویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ يغيبرول كام اورباقيول كالجمالي ذكركيا ومين السائهم ودريتهم واخوانهم ال ك بعد فرمايا وكو أشر كُوا لَحَبطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " اورا كريي يَغْمِر بَهِي شرك كرتے تو ان كے عمل بھى ا كارت اور ضائع ہو جاتے \_''للبذامشرك كا كوئى عمل قبول نہيں ے۔اس لیےمشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جب اس کی اپنی نماز ہی نہیں ہے تو

دوسروں کی کیا ہوگی۔سرحداور بلوچتان کے علاقے میں بدعات کافی ہیں گران کے مولویوں کی اکثریت کے عقائد کفرشرک والے نہیں ہیں صرف بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پنجاب میں جتنے ہر بلوی مولوی ہیں ان کے عقائد ہی بدل گئے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ۔اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فتنے سے بیخنے کے لیے ہر بلوی امام کے پیچھے نماز پڑھو کی ہے تواس کو ہر الینا۔ نماز بڑی تیمتی شے ہے۔ جیسے بے وضوا مام کے پیچھے نماز پڑھو یا جس کے کپڑے بلید ہیں اس کے پیچھے پڑھوتو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی اپنی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تمھاری خیرخواہی کی بات ہے کہ اپنی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تمھاری خیرخواہی کی بات ہے کہ مشرک امام کا اپناعمل باطل ہے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہے۔ اگر پڑھی ہے تو لوٹا لینا۔

توفر مایا اگرآپ نے بھی شرک کیا تو البند آپ کاعمل بھی ضائع ہوجائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے بَلِ الله فاغبُدُ بلکہ آپ اللہ تعالیٰ ہی ک عبادت کریں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں اوروں کی بھی عبادت کرو آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرئی ہے و گئی فیس اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرئی ہے و گئی فیس اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی کی سے جاس پر کہ متاف کہ و واللہ آپ فی بی اور ان مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہتی تھا قدر کرنے کا اللہ کہ فی قدر نہیں کی جیسا کہتی تھا قدر کرنے کا اللہ ان سے بوچھو آسان کس نے بنائے ؟ زمین کس نے بنائی ؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمصیں کس نے بیدا کیا ؟ کہیں گے اللہ اللہ تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمصیں کس نے بیدا کیا ؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ۔ پیر میں گے اللہ تعالیٰ نے ۔ پیر جب پوچھو کہ سرکا دردکون دور کان اور دل کس نے دیا ؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ۔ پھر جب پوچھو کہ سرکا دردکون دور

کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دولے شاہ کرتا ہے ، علی ہجوری کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے۔ اوظالمو! ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ کو مان کریہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اوروں کے سپر دکرتے ہوتم نے رب تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کاحق تھا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تورب تعالی ہے ما تکو۔ الله تعالی فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ اور زمين ساري اس کي منهي ميں ہوگي يَوْمَ الْقِلِمَةِ قَيامت والله والسَّمُوتُ مَطْوِينتُ بِيَعِينِهِ اورسار \_ آسان لینے ہوئے ہول گے دائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں آسان ہول گے اور بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی۔ جو ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں۔اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن سے ثابت ہیں۔ یہودیوں نے کہااللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیئے گئے ہیں۔فر مایا غُہاً۔ یُ آیدیہ م وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا " یہودیوں کے ہاتھ جکردیے اوران پرلعن کی گئی ہے اس وجه ع جوانهول في كها بكل يك لا مُ مَنْسُولُ طَتْنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ [الماكده: ١٣]" بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں وہ خرچ کرتا ہے جس طرح جا ہے۔' اورسوزہ ص آیت نمبر ۵۵ پاره ۲۳ میں ب مامنعک آن تسخد لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَی "اے ابلیس! تحقیے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں باتھوں سے بنایا۔' تو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو قرآن سے ثابت ہیں آگے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہیں؟ نسی شے کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا فر مان ہے کہ لَيْسَ كُوثُلِهِ شَمَّى ءُ إ شورى ١١ ] " نبيس إس عشل كوئى شے "الله تعالى ك باتھ بھی ہیں ،اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے،سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس يبي كبيل كي جواس كي شان كي لا أق بيل منبطنة وتعلى باك برب تعالى كي

ذات اور بلند ہے عَمَّا اِنْ مِرُونَ ان چِرُول ہے جَن کو یہ رب تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ اس کا کوئی شریک بنیں ہے و نُفِخ فِی الصَّوْرِ اور پھونکا جائے گاصور۔ اس کونخی اولی کہتے ہیں۔ جب ساری د نیا فنا ہوجائے گی فَصَعِقَ مَن فِی السَّمٰوٰتِ وَمَن فِی الْالَٰرُ فِی لِی ہِی ہوجائی گی فَصَعِقَ مَن فِی السَّمٰوٰتِ وَمَن فِی الْاَرْضِ پہل ہے ہوش ہوجائیں گے جو ہیں آ سانوں میں اور جو ہیں زمین میں سب الارْضِ پہل ہے ہوش ہوجائیں گے اللا مَن شَآ اللهُ مَروہ جس کو اللہ چا ہے۔ تو مَن شَآء اللهُ میں پغیر ہیں ، فرشت ہیں ، شہراء ہیں ، حوریں اور ولدان جنت ہیں۔ مگر پھرایک وقت ایسا آئے گا کہ فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی ۔ کوئی جان دار چیز باتی نہیں رہے گی وَیَجْقی وَجُہُ مَن فَوْ اللہِ عَلَى وَالْاِ حُمَ اَمِ [سورۃ الرحمٰن] '' اور باتی رہے گی تیرے رہ کی ذات جو بندگی اور عزت والی ہے۔'

پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق چاکیس سال بعد تخد ثانیہ ہوگا گھ دُنفِی خونے اُنے ہوگا جائے گائی میں دوسری مرتبہ فَاذَاهُ دُ قِیَا مُنظَرُ وُنَ کِی فِی اِن کے وہ کھڑے ہوکرد کھی رہے ہوں گے۔ جب دوسری مرتبہ بگل میں پھوتکا جائے گاتو جہال کہیں بھی کوئی ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا۔ قبروں میں ہیں وہ نکل آئیں گے، پرندوں نے کھا لیا ہے ان کے پیوں سے نکل آئیں گے، مجھلیاں ہڑ پ کر گئیں وہاں سے نکل آئیں گے، ایا ہوان کے پیوں سے نکل آئیں گے، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے تو مبھی آ جائیں گے، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے کیا ہور ہا ہے؟ آخضرت ہائی گئی نے فر مایا کہ جب اسرافیل مائیں میں بھل پھوٹکیں گے تو سب سے پہلے میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو برعم بیل میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو برعم میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو برعم میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو برعم میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو کرعم میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو کرعم میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو کرعم میری قبر کھول گائے گئی دین سارے اٹھ کھڑے دیا جس کے واشر قب الآئے شل ہوئی دینے گائے گی دین سارے اٹھ کھڑے دینے کی گھرائی طرح ساری و نیا میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھ کھڑے دینے میں جہاں جہاں بھی کی دین سارے اٹھ کھڑے دینے کی قبر آئی آئی آئی آئی نے آئی دین اپنے دب کے نور

ے۔رب تعالی کے نور کی بچلی ہوگی سارامیدان محشر نور ہی نور ہوگائیکن کا فراس سے محروم ہوں گے۔ ہوں گے۔

مومن جب الله تعالى كى عدالت مين جائيل ك يَسْعلى نُورُهُمْ بَيْنَ آيْدِيهُمْ دَبايتمانِهم [سورة حديد]" ان كانوران كسامن اوردائيس طرف موكاء" كافرول منافقوں کے لیے کوئی روشی نہیں ہوگی۔ وہ مومنوں کو آوازیں دیں سے کہیں گے أنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْدِكُمْ "جارااتظاركروجم بهي روشي حاصل كرلين تمهاري روشي ت قِيْلَ ارْجعُوْا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَهِسُوْا نُوْرًا [سورة الحديد]" كهاجائ كالوث جاو چھے پس تلاش کروروشنی۔'' مرادیہ ہوگی کہ بینورتو ہم دنیا سے لائے ہیں وہاں سے جاکر لاوَ فَخُدِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْد لَه بَابِ " يِس كَرْي كردى جائے گاان كے درميان دیوارے' اس کا دروازہ ہوگا کافراس طرف رہ جائیں گے مومن اس طرف رہ جائیں گے وَوْضِعَ الْحِيْبُ اور رَكُى جائے گی كتاب - ان كا نامه اعمال برايك كسامن و جِائَءَبِالنَّبِينَ اورلاياجائ كَانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور كوابول كو وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اورفيمله كياجائ كاان كررميان انساف كساته وَهُدُلايُظْلَمُونَ اوران برظلم نہیں کیا جائے گا۔

انبیائے کرام عابی بھی آئیں گے ان کی امتیں بھی آئیں گی اللہ تعالی کے دربار میں بیشی ہوگی۔ مثل اللہ تعالی نوح عاب کوفر مائیں گے ھے ل بَدَ اللہ تعالی نوح عاب کوفر مائیں گے ھے ل بَدَ اللہ تعالی نوح عاب کوفر مائیں گے اے پروردگار! میں نے آپ نے اپنی قوم کومیرا پیغام پہنچایا تھا؟"نوح عاب کہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ کا پیغام پہنچایا مگرمیری قوم نے مانانہیں۔قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی یا اللہ! نوح عاب کے گا تو وہ کہے گی یا اللہ! نوح عاب نے ہمیں تبلیغ کی ہی نہیں تھی ان کو کہیں گواہ پیش کریں۔ نوح عالیہ کہیں گے کہ میں تبلیغ کی ہی نہیں تھی ان کو کہیں گواہ پیش کریں۔ نوح عالیہ کہیں گے کہ

آخری پنجبری امت میری گواہ ہے۔ تو صحابہ کرام عَرَقُتُمْ نوح مَائِلِی کے قت میں گواہی دیں کے کہ انھوں نے صحیح معنیٰ میں بلیغ کاحق اوا کیا ہے۔ وہ قوم کیے گی اے اللہ یہ ہمارے ظاف گواہی کس طرح دیے سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آئے بیسب سے آخر میں؟ اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے ہاں میرے بندو! تم گواہی کس حیثیت سے دے رہے ہو؟ یہ کہیں گا اے پروردگار! ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نوح عالیہ نے دن رات ایک کر کے آپ کا پیغام پنچایا۔ آپ کے آخری پنجبر نے بھی ہمیں بتایا کہ نوح عالیہ نے تبلیغ کا حق اوا کیا۔ اگر آپ کی کتاب پی ہے اور یقیناً پی ہے اور آپ کا آخری پنجبر سیا ہے اور یقیناً پی ہے اور آپ کا آخری پنجبر سیا ہے اور یقیناً پی ہے اور آپ کا آخری پنجبر سیا ہو اور کیا یا جائے گا اپنی امت کی صفائی کے لیے۔ آپ بیٹر ایک میری امت نے کی اور صحیح گواہی دی ہے وَ وَوَ فِیْتُ کُلُ نَفْسِ مَّا عَدِلَتُ اور پورا پورا پورا ورا دیا جائے گا ہر نفس کو جواس نے ممل کیا ہے وَ وَوَ فِیْتُ کُلُ نَفْسِ مَّا عَدِلَتُ اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جواس نے ممل کیا ہے وَ وَوَ فِیْتُ کُلُ نَفْسِ مَّا عَدِلَتُ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کا موں کو جوہ کرتے ہیں۔ وَ وَوَ فِیْتُ کُلُ نَفْسِ مَّا عَدِلَتُ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کا موں کو جوہ کرتے ہیں۔ مَوَا فَیْ کَلُ بِمِیْ اِنْ کُلُ کُلُ کُلُ نَفْسِ مَّا عَدِلَتُ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کا موں کو جوہ کرتے ہیں۔ مَوَا فَیْکُلُ نَفْسِ مَائِ کُلُ کُلُونُ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کا موں کو جوہ کرتے ہیں۔ مَوَانَ اِنْ اِنْ کُلُ کُلُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُونُ کُلُ کُلُونُ کُلُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُ کُلُونُ کُلُ

\*\*\*

### وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهِ

جَهُنَّمُ زُمِّرًا حَتَّى إِذَا حَاءُ وَهَا فَتِعَتْ آبُوا بِهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا الَّمْ بَأَتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتِلُونَ عَلَيْكُمْ الْتِ رَسِّلُهُ ويُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَيُومِكُمُ هِذَا قَالُوا بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتُ كِلْهُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ فِيْلَادُخُلُوْ آبُوابِ بَعَلَى الْكَفِرِيْنَ فِيلِيْنَ فِيهُا فَيِمُّسَ مَثُوى الْمُعَكَيِّرِيْنَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِيْنَ اتَّعَوْا رَبَّعُ مُر إِلَى الْجِنَّةِ زُمُرًا حُتَّى إِذَا جِنَّا وُهُمَّا وَفَيْعَتْ آبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خِلْدِنُ وَقَالُوا الحمد للوالذي صدقنا وغدة وأؤرثنا الررض نتنوأ مِنَ الْجُنَّاةِ حَيْثُ نَثَاءً فَنِعْمَ آجُرُ الْعَمِلِينَ ﴿ وَتَرَى الْمُلَيِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَدِ رَبِّهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْعُقِ وَقِيلَ الْعَبْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا إِلَّهُ مِنْ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا إِلَّهُ مِنْ الْعَلَّمِينَ ﴾ في المعالمة المعا

وَسِنْقَ اور چلائے جائیں گے الَّذِیْنَ کَفَرُوَّا وہ لوگ جوکا فریں اللہ جَھَنَّمَ جَہٰم کی طرف رُمَّا گروہ درگروہ حَثَی یہاں تک کہ اِذَا جَامِوُهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فیتحت اُبُوَابُهَا کھولے جامِوُهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فیتحت اُبُوَابُهَا کھولے جائیں گے اس کے دروازے وَقَالَ لَهُمُ اور کہیں گے ان کو خَزَنَتُهَا اس کے چوکیدار اَلَمُ یَانِیکُمُدُرُسُلُ مِنْکُمُ کیانہیں آئے تھے تہارے پاس اس کے چوکیدار اَلَمُ یَانِیکُمُدُرُسُلُ مِنْکُمُدُ کیانہیں آئے تھے تہارے پاس

رسول تم من ع يَتْلُوْنَ عَلَيْ عَدْ جوتلاوت كرتے تقيم پر البتِرَبِّكُمْ تہارے رب کی آیتی ویٹندرونگ اور ڈراتے تھے کہیں لقاء يَوْمِكُمُ هٰذَا تَهُارِ اللهِ وَن كَي مَلاقات عِلَيْ الْوَا وَهُهِين كَ يَلَى كيول بين آئے تھ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَيُن لازم بوچكاكلمه عذاب كا عَلَى الْسُخْفِرِيْنِ الْكَارِكُرِ فِي وَيْلَ كَهَاجَا عُكَا ادْخُلُقَ وَاخْلُ مُوجَاوُ أَيْوَابَ جَهَنَّمَ جَهُمْ كَوروازول سے خلدین فِيْهَا مِيشدر موكاس مِن فَهِنُس مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِينَ لِي رُابِ مُكانا تكبركرنے والول كا وَسِيْقَ اور جلائے جائيں گے الَّذِيْنَ الَّقَوٰ ا وہ لوگ جوڈرتے رہے رَبُّهُمْ این رب سے اِلک الْجَنَّةِ جنت کی طرف رُمَرًا كُروه دركروه حَتَّى يهال تككم إذَاجَآءُوْهَا جبآجانين م جنت كقريب وَفْيتحَتْ أَبُو ابْهَا الله حال مين كه كله مول كال کے دروازے وَقَالَ لَهُ مُ خَزِّنَتُهَا اور کہیں گے ان کواس کے چوکیدار سَلَّةً عَلَيْكُمْ سَلَاتًى مُوتم ير طِبْتُهُ مَارك مُوتم كو فَادْخُلُوْهَا يِل داخل ہوجاؤاس میں خلدین ہمیشدر ہے والے وَقَالُوا اوروہ کہیں گے الْحَمْدُيثُهِ تَمَامِ تَعْرَفِيسِ اللَّهُ تَعَالَى كَ لِيهِ الَّذِي وهذات صَدَقَنَا وَعُدَهُ جس في المار عماته الناوعده وَأَوْرَثَاالْأَرْضَ اور بمين وارث بنايا زمن كا نَتَبَوَّا مِن الْجَنَّةِ بم مُحكانا بناتے بين جنت من حَيْثُ نَشَآء

جہاں ہم چاہیں فَنِعْمَ اَجُرُ الْعٰمِلِیْنَ کیں کیا اچھاہے اجر ممل کرنے والوں
کا وَتَرَی الْمَلَہِ کَةَ اور آپ دی کیس گفرشتوں کو کا فِیْنَ مِنْ حَوْلِ
الْعَرْشِ کھیرنے والے ہول گے عرش کے اردگرد یُسَیِّ مُوْنَ ہِحَدِرَ بِیھِمُ الْعَرْشِ کَاردگرد یُسَیِّ مُوْنَ ہِحَدِرَ بِیھِمُ الْعَرْشِ کا روگرد یُسَیِّ مُوْنَ ہِحَدِرَ بِیھِمُ اللّه عَلی وَقُضِی بَیْنَهُمُ اور فیصلہ کردیا
جائے گاان کے درمیان بِالْحَقِی حق کے ساتھ وَقِیْلَ اور کہا جائے گاان کے درمیان بِالْحَقِی اللّه تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا الْحَمْدُ وَلَا ہے۔

یالئے والا ہے۔

#### ميدان حشر كامنظر:

ذخيرة الجنان

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا کہ جب دوسری مرتبہ صور پھوتکا جائے گاتو جہال کہیں بھی ہوں سب کے سب نکل پڑیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کا منظر۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، نیکوں کو اعمال نا مددا کیں ہاتھ میں ملے گا اور بُروں کو ہا کیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا۔ مومنوں پرکوئی گھبراہٹ بیس ہوگا ہے گا نہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی اسورۃ الا نبیاء]'' ان پرکوئی رعب اور ڈرنہیں ہوگا ہے گنا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا رعب ہوگا بخلاف مجرموں کے کہ ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں کریائی کا رعب ہوگا بخلاف مجرموں کے کہ ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں کے دل بدن کا نہ رہے ہوں گے سارا منظریا منے ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا وَسِیْقَ ۔ واو عاطفہ ہاور سِیْق سَاقَ یَسُوْقُ سے ماضی مجبول کا صیغہ ہا گینے گئر وَق ا وہ لوگ جو کا فریس اِلیٰ جسک کے وزن پر،اور چلائے جا کیں گئر الّذین کھر وَق ا وہ لوگ جو کا فریس اِلیٰ جَمَامَ مُروں کے دور کی ہو کہ جو کا مینہ کے وزن پر،اور چلائے جا کیں گھر الّذین کھر وَق اوہ لوگ جو کا فریس اِلیٰ جَمَامَ مُرَا ۔ زُمُورَۃؓ کی جُمْع ہاں کامعنی ہے جماعت، گروہ ۔ جہنم کی طرف گروہ در

گروہ۔ یہود یوں کاعلیحدہ گروہ، عیسائیوں کاعلیحدہ گروہ، ہندووں کاعلیحدہ گروہ، بدھمت
کاعلیحدہ گروہ، سکھوں کاعلیحدہ گردہ، شرکوں کاعلیحدہ گروہ، زانیوں کاعلیحدہ اور شرابیوں کاعلیحدہ گروہ ہوگا ﷺ اِذَا بحائے وَ هَا یہاں تک کہ جب جہم کے پاس پنچیں گے فیت اُبوائی کھولے جائیں گے درواز ہاں کے۔ یونکہ جہم تو مجرموں کے لیے جیل ہوارجیل کا دروازہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب مجرم دروازے کے پاس پنچیں۔ اندر کرنے کے بعد پھر دروازے بند کرد ہے جاتے ہیں وَقَالَ لَهُ مُحَوِّدُ اُنتُهَا ۔ خَسزَنَة مُحَادِ مِن کَرِیوں کے بعد پھردروازے بند کرد ہے جاتے ہیں وَقَالَ لَهُ مُحَوِّدُ اُنتُها ۔ خَسزَنَة بِیوں ہواں کے بعد پھردروازے بند کرد ہے جاتے ہیں وَقَالَ لَهُ مُحَوِّدُ اِنتُها ۔ خَسزَنَة بِیوں ہواں کودر بان، چوکیدار۔ سورہ در بیارہ ۲۹ میں ہے عَلَیْهَ اِنسَعَة عَشَد جہم پر بڑے بردے بردے مہدوں پر ایس فرشتے ہیں اوران کا انجاری مالک علیہ ہے۔

ہمیں ان کی بات ہمینہیں آتی۔ پھر چنی ہوئی اور اشراف قوم میں سے آئے تا کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ کمی لوگ ہمیں کیا سمجھا کمیں گے۔ پھر کسی پیغمبر میں ظاہری اور باطنی عیب نہیں تھا نہ کوئی اندھا پیغمبر ہوا ہے نہ کا نانہ بھینگا نہ نگڑ انتھتھا (زبان رکنے والا)، تا کہ لوگوں کوخواہ مخواہ شوشے چھوڑنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کا فر ہے، مگر ہے۔

تو کہیں گے پی خبرتو آئے تھے لیکن ہم نے مانائیں قِیلَ کہاجائے گا اذھ کو آئے انہاں انہاں کے انہاں کے کھلے ہیں۔
اَنُوَ اَبَ جَعَنَّمَ دَاخُلُو آ کے تھے لیکن ہم کے دروازوں سے فوراً پر تمہارے لیے کھلے ہیں۔
عذاب کی طرف خوشی سے کون جاتا ہے؟ دنیا کی معمولی سزا برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فرضتے ان کودھے ماریں گے یکوئی یکوئی آئی نگر جھٹنم دھگیلا جانا۔" پھرا سے مجم بھی ہوں گے قبو تھ کہ نہ ہوا ہے گا جہنم کی طرف دھکیلا جانا۔" پھرا سے مجم بھی ہوں گے قبو تھ کہ نہ بالنہ واحسی والا فحق کی اور ہورہ رسمان ان کی بیٹا نیوں اور پاوں سے دنوں کو تھائی گراتے ہیں ایسے اٹھا کرفرشتے دوزخ میں پھینکیں گے نیار کوئی ہے دوزخ میں داخل کردیا گیا اس کو بھی کی خلافی سے خلافی نے دوزخ میں داخل کردیا گیا اس کو بھی کا نہ نہیں ہوگا فی بٹسرے مثوری کا نہ کے کی کرنے والوں کا دنیا میں تکبر کیا جن کوشکر ایا اس کا متبج تمہارے سامنے ہے اس کا مزا چکھو۔ یہتو کا فروں کا حال تھا اب مومنوں کے متعلق میں لو۔

#### مومنین کا حال:

فرمایا وَسِیْقَ الَّذِیْنِ الْقَوْلِ اور جلائے جا میں گے وہ لوگ جوڈرتے رہے رَبَّهُ مُو این رب ہے۔ دنیا میں جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف تھا جن کو جلایا

جائے گا اِنک الْجَنَّةِ زُمَرً البخت کی طرف گروہ درگروہ مجاہدوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، كثرت سے نماز يرجے والوں كا كروہ علىحدہ ہوگا ،كثرت سے روزے ركھے والوں كا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے صدقہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے توبہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ باب التوبہ الگ ایک دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے۔ بڑے آرام سکون کے ساتھ چلیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کو درواز وں ہے یا ہر ہی نظر آرہی ہوں گی حَتِی اِذَا کِی آءِ فِھا یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جنت كقريب وفيتحت أبو ابها ال حال مين كه كطيهون كردواز حنت ك-جنت کی مثال مہمان خانے کی ہے۔ جب کوئی برامہمان آتا ہے تواس کے لیے دروازے پہلے سے سجائے جاتے ہیں اور دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جہنم کی مثال جیل کی ہےجیل کے دروازے بندہوتے ہیں۔ مجرموں کواندرداخل کرنے کے لیے کھلتے ہیں پھر بند کر دیئے جاتے ہیں۔تو مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے وَقَالَ لَهُ مُخَرِّنَتُهَا اور كهيل كان كوجنت كدربان اور چوكيدار سَلقً عَلَيْكُمْ سلام ہوتم براہے جنت میں داخل ہونے والو۔ برسی عقیدت اور محبت کے ساتھ فرشتے ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے طِنٹھُ خوش رہو، جی آیا ل نوں ،خوش آمدید،مبارک ہو تمہیں جنت میں آنے والو۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے تو جنت کے فرشے اس کے لیے جنت کا کفن اور خوشبو کیں لے کرآتے ہیں۔ جنت کے کیڑوں میں لیبیٹ کراو پر لے جاتے ہیں۔ آسان کے درواز حقریب ہوتے ہیں۔ مومن کے ایمان اور مل صالح کی خوشبواو پر چڑھتی ہے تو ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ

اس کواس در دازے سے لے جاؤ۔ تو ہر در دازے دالے فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیروح ہمارے دروازے سے داخل ہو کرعلمیین تک جائے ۔ کیاخوش قسمتی ہے۔اور جب کوئی بُرامرتا ہےتو آسان تک اس کی روح کوبھی اٹھایا جاتا ہے مگر کا تُسفَتَہ ہے تھے ہے الْآنِ ۔۔۔۔۔وَابُ [اعراف: ۲۰۰۰]" نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسان کے دروازے۔'' فرشتے کہتے ہیں اس کو دفع کرویہ بدروح کہاں سے لے آئے ہو؟ وہاں ہے اس کو پھینک کرسانویں زمین کے نیچے مقام ہے جین وہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کو جنت کے دربان خوش آمدید کہیں گے ، مبارک دیں گے حکم ہوگا فَادْخُلُهُ هَاخُلِدِيْنَ لِيسَمِّ واخل موجا وُجنت مين بميشدر بين واليه بنت مين تم بميشه ہمیشہ رہو گے ۔ در داز ول سے باہر فرشتے سلام کریں گے ادر اندر حورثیں اور غلمان انتظار میں ہوں گے وہ سلام کریں گے۔جنتی ایک دوسرے کوملیں گےتو سلام کریں گے۔ اللہ تعالى كى طرف ي بين آئة الله قولًا مِّنْ دَّبّ دَّجِيم [سورة يلين]" بنت کے نامول میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے، سلامتی کا گھر۔کوئی ہے ہودہ بات اور گناہ جنت مِنْ بَين مِوكًا لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا [سورة الواقع]" نبيس نين گے اس میں کوئی بے ہودہ بات اور گناہ کی بات۔ '' نہ وہان کسی کی غیبت ہو گی اور نہ دل آزاری کی بات ہوگی ایک دوسرے کےخلاف کسی کے دل میں پُر اجذبہ نہیں ہوگا۔سورۃ حِمرآ يت نمبر ٢٨ إياره ١٣ المي ب وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودهِمْ مِنْ غِلَّ إِخُوانًا عَلَى سُرُد مُتَقبلِينَ "اورجم نكال ليس كے جوان كے سينے ميں بوكا كھوث اس حال ميں كهوه بھائی بھائی ہوں گے۔" تختول پر بیٹے ہوئے آمنے سامنے وَقَالُوا اور کہیں گے الْحَمْدُ كِينُهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وه رب جس في اينا

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی کے گاا ہے پروردگار! میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی فرما کیں گے اے میرے بندے! تجھے بغیر محنت کے سارا کچھ نبیں ٹل رہا؟ وہ کیے گاا ہے پروردگار! سب پچھٹل رہا ہے مگر میری چاہت ہے۔ آنخضرت تَنْ لَیْنَا ہے نے فر مایا کہ رب تعالی اجازت دیں گے وہ کھڑے کھڑے جنت کی زمین میں دانے پچھینے گااس کے سامنے فصل اُگے گی، کچے گی اور کٹ جائے گی۔ بھراس کے سامنے جریاں گذیاں (گھے) بن جائے گیں امثال العبال پہاڑوں کی مثل ۔ ایک منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مدا آخر الغیلین پس کیا اچھا ہے اجر مثل ۔ ایک منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مدا آخر الغیلین پس کیا اچھا ہے اجر مثل ۔ ایک منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مدا گی ایمان اور ممل صالح کے ساتھ ملے گی ایمان اور ممل صالح کے ساتھ ملے گی ایمان اور ممل صالح کے ساتھ ملے گی ۔ بندہ از ل سے نہنتی ہے نہ دوزخی۔

معمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہے ۔ بیہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

فرمایا وَتَرَی الْمُلَیِّکَةَ اوراے مخاطب دیکھے گاتو فرشتوں کو حَاقِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ کَھرنے والے ہوں گے ، احاطہ کے ہوئے ہوں گے عرش کے اردگرد۔ جب عدالت لگے گی اور رب تعالی لوگوں کا فیصلہ کریں گے تو عرش کے اردگر دفر شتے ہی فرشتے ہوں گے گیئی کے ایک کی مرکے فرشتے ہوں گے گئی کے ایک کی مرکے مرشتے ہوں گے گئی کے ویکٹی بین کو ایکٹی کے ایکٹی کو کریں گا ہے دب کی حمد کے ماتیہ

فرشتول کی تہتے ہے سبحان اللّه و بحدہ سبحان اللّه العظیم ۔ صدیث یاک بیس آتا ہے جو آدمی یہ جملے اخلاص کے ساتھ پڑھتار ہے گا اللّہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ گرجم بڑے جلد بازیں دود فعہ پڑھنے کے بعدد کیھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے کہ بیس تجربہ کرو پڑھتے رہوان شاء اللّہ العزیز رزق کا دروازہ کھلے گا تُسرِّدَقُ البَهَائِم ''ای کلے کی برکت ہے جانوروں کورزق دیا جاتا ہے۔''انیا نوں اور جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضی بینیہ میانی کے درمیان فیصلہ و جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضی بینیہ میوں کے درمیان ۔ دودھ کا دودھ پانی کا جائے گاحق کے ساتھ۔ انیانوں کے درمیان ، جنوں کے درمیان ۔ دودھ کا دودھ پانی کا یانی ہوجائے گا۔

آئے دنیابددیانتی کے ساتھ بھری ہوئی ہے لیکن دیانت دار بھی ہیں۔عدالتیں اپی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں گر فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ بے ثمار واقعات ہیں کہ دیانت دار بچے ہوتے ہیں دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں گر غلطی لگ جاتی ہے۔ وہاں کوئی غلطی اور مغالط نہیں ہوگا حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا وَقِیْلَ اور کہا جائے گاہر

طرف عصدائيں بلندہوں گی الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلْمِينَ مَمَامِ تَعْرَفِينِ الله تعالى كے ليے بيں جوتمام جہانوں كا پالنے والا ہے۔

\*\*\*\*



بنغ الله الخمالة عير

A STATE OF THE STA

在农产品的一个工作农业工作工作工作工作

تفسير

(مکمل)

(جلد الم

. 

## وَ اياتها ٨٥ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَمِن مَكِيَّةً ١٠ اللهُ وَكُواللهُ وَمِن مَكِيَّةً ٢٠ اللهُ اللهُ وَالله اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

حَدَةُ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَافِرِ النَّنْ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي التَّوْلِ الْآلِالَّةِ اللهِ الْآلَالَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ہے متایجادِل نہیں جھر اکرتے فِ ایتاللهِ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں اِلَّالَّذِینَ کَفَرُوا مُروه لوگ جو کافرین فَلَایَغُرُدُكَ لیس ندوهو کے میں ڈالے آپ کو تَقَلَّبُهُ خُوفِ الْبِلَادِ ان کا چلنا پھرناشہروں میں كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ جَمثُلايان سے يہلے قُوْمُ نُوْجِ نُوح كَ قُوم نَ قَ الأخراب مِنْ بَعْدِهِمْ اوربهت ع كروبول في ال كيعد وَهَمَّتْ الشائمة اوراراده كيابرامت نيرسولهم المارسول كم بارك مين لِيَاخَذُوهُ تَاكِرُاسُ كُورُفَارِكُرِينَ وَجُدَنُوْ إِيالْبَاطِلُ اورجُهُرُ اكيا انہوں نے باطل کے ہتھیار لے کر لید حضواب الْحقّ تاکہ پھلادی اس باطل كذر يعن كو فَاخَذْتُهُمْ يس مِن فِي كِرُ الن كو فَكِيْفَ كَانَ عِقَابِ بِين سُ طرح هي ميري سزا وَكَذَلِكَ اوراى طرح حَقَّتُ كلِمَتُ رَبِّكَ ثابت مواآب كرب كافيعلم عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ وَا ال لوگوں يرجنهوں نے كفركيا أنَّهُ مُ أَصْعُبُ النَّارِ بِ شك وہ دوزخ والے

# مردِموس کی حق گوئی:

اس سورت کا نام مومن ہے۔ یہ مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی اس کے نو (۹) رکوع اور پچاسی (۸۵) آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا پچاسی (۸۵) آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا پچا ذکر ہے جس نے فرعون کے سامنے حق بیان کیا تھا۔ اس کا نام خرقیل تھا اور یہ فرعون کا پچا زاد بھائی تھا اور اس کی کا بینہ کا رکن تھا۔ یہ موی علید پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنے ایمان کا

اظہار نہیں کیا۔ایک موقع پر فرعون نے اپنی کابینہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ذرو گونئی آ قُتُل مُوسیٰ '' میں موکی مالیے، کول کرنا جا ہتا ہوں۔' مجھے بالکل ندرو کنا اس نے میرا کلیجہ جلا دیا ہے۔ تو ظالم فرعون نے جب یہ فیصلہ سنایا تو یہ مردمومن بول پڑا کہ اب اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کل قیامت والے دن جس کا قائم ہونا حق ہے رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچیس کے کہ فرعون نے موئی مالیے، کے لی کا جیاب کے تو بی قیامت والے دن کیا جواب دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا مینہ کارکن تھا؟ تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کے ونکہ خلط بات کون کرخاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اورا گرا کے ثقة آ دی بھی اس کی ترویک کے کہ فرض کفا یہ اوا ہوگیا ہے۔ ترویک میں میں میں میں میں میں اس کی تو یہ کرد یہ کرد یہ کرد سے قباقی سارے گناہ سے کے کہ فرض کفا یہ اوا ہوگیا ہے۔

مثال کے طور پرتم میں ہے کوئی غلط بات کرے اور میں اس کا ردکر دوں کہ تونے غلط بات کی ہے تو تم سارے گناہ ہے نے گئے اور اگر کوئی بھی تر دید نہ کرے تو سب گنہگار بین کیونکہ باطل کی تر دید فرض کفایہ ہے۔ ایک ذمہ دار آ دمی بھی تر دید کر دی تو باتی سب گناہ ہے نے گئے ۔ تو خر قبل بھینے نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو آخرت جاتی ہواورا گر بولتا ہوں تو فرعون طالم ہے جس کا لقب ہی میخوں والا ہے۔ ذو الا و تساد ''میخوں والا'' ۔ سولی پر لاکا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی باوفا یوی آسیہ بنت مزاح بھین کو بھی معاف نہ کیا جس نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ۔ جس وقت بگڑا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بھر پھر وقت بگڑا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بھر پھر سینے پر رکھ دیا اور بہرہ بٹھا دیا کہ اس کو کوئی پانی بھی نہ بلائے ۔ ظالم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ سیمیری ہوی ہے اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے ۔ چلواس مسئلے میں اختلاف بیر میری خدمت کی ہے۔ چلواس مسئلے میں اختلاف ہوگیا ہے کہ اس نے موی ناہ ہو کا کلمہ پڑھایا ہو کیا ہوگیا کچھتو ترس کھا تا ۔ مگر ظالم جا بر موگیا ہوگیا ہوگیا تھی تو ترس کھا تا ۔ مگر ظالم جا بر موگیا ہوگیا ہوگیا کے کہ اس نے موی ناہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ کوتو ترس کھا تا ۔ مگر ظالم جا بر موگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا ۔ مگر ظالم جا بر موگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا ۔ مگر ظالم جا بر

حکمران اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے آج کل کے حکمران ہیں کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کے خلاف، مدیث کے خلاف موتارہے اس کی ان کوکوئی پروانہیں ہے۔

تو اس مردمومن نے حق بیان کیا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ چونکہ اس سورہ میں مردمومن کا ذکر ہے اس وجہ سے سورت کا نام مومن ہے۔

اللّه تعالیٰ فرماتے ہیں ہے تھ بیحروف مقطعات میں ہے۔مقطعہ کامعنیٰ ہے اللّه کیا ہوا۔یعنی لفظ ہے حرف کوجدا کیا گیا،الگ کیا گیا،مخفف بنایا گیا۔ آج بھی تمام زبانوں میں یہ لفظ ستعمل ہیں مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر سے ڈی۔ ی ،اسٹنٹ کمشنر سے دی۔ ی ،اسٹنٹ کمشنر سے اے۔ی اور سپریڈنٹ پولیس کوالیں۔ پی کہتے ہیں ۔تو حروف مقطعات کامعنی ہے ایک لفظ سے حرف کو جدا کر دیں ۔تو ح حمید سے جدا کیا ہوا ہوا ہے اور م مجید سے جدا کیا ہوا ہے۔۔

#### صفات بارى تعالى:

یاللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تَنْزِیلُ الْکِتْبِمِنَ اللهِ ہیکتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ جو غالب ہے سب پھھ جانے والا ہے خافِر اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

مرتبرتوبه کردوه قبول کرنے والا ہے او کسما قبال اللہ تعالیٰ کے سوادروازہ بی اورکوئی نہیں ہے کہاں جائے گا؟ اوراس کی بیھی صفت ہے شدیندائع قباب سز ابھی شخت والا ہے کہ دنیا میں اور کیا آخرت میں ۔ اگر دہ سزاد یے پرآ ئے تو اِنَّ بَطْ مِشَ دَیِّتَ لَشَدِیْدٌ [سورة بروح]' بیشک آپ کے دب کی پکڑ بہت خت ہے۔' جس کا تصور بھی نمیں کیا جاسکتا۔

پچھلے سالوں میں جاپان میں صرف سترہ سکنڈ کا زلزلہ آیا تھا اخبارات میں بات آئی تھی کہ زلز لے کے ساتھ اتن تباہی ہوئی ہے کہ ریلوے لائن وغیرہ کو حکومت جارسال کوشش کر ہے پھر بھی اس سطح پرنہیں لاسکتی جس طرح پہلے تھی۔ جاپان جیسی حکومت جس نے یورے یورپ کوصنعت کے لحاظ ہے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے۔

تورب تعالیٰ کی گرفت بہت تخت ہے فی الظّوٰلِ۔ طبول کے دومعنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے تقدرت فی الظّوٰلِ قدرت والا۔ رب تعالیٰ کی قدرت کو کون نہیں سمجھ سکتا اگر سمجھنا چاہے۔ اور طول کا دومرامعنی ہے انعام داحسان معنی ہوگا اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہے انعام کرے دین کی سمجھ دے دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے ولا تھو تھا ہے حکومت دے دے۔ یہ انعامات اس کی قدرت کے قبضہ میں ہیں لا آلی آلا کھو تھا ہے حکومت دے دے۔ یہ انعامات اس کی قدرت کے قبضہ میں ہیں لاآلی آلا کھو تھا ہے حکومت دے دے۔ یہ انعامات اس کی قدرت کے قبضہ میں ہیں کو آلی ہے وہ کی فریاد میں اور دست گیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ۔ بندے وہ کی کام کر سکتے ہیں جو بندوں کے اختیار میں ہیں۔ مگر خدائی اختیار اے کی ایک رتی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھولنا ایک الموسینی اس کی طرف لوننا ہے۔ لوٹ کر

جانارب کے پاس ہے۔

م طمکانا گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر عافل کہادت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا

جوآ دی پچھ عرصہ کے بعد گھر جائے تو وہ چاہتا ہے کہ پچھ نہ پچھ گھر لے کر جاؤں۔کافی عرصے کے بعد جارہا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت پچھ سوچتے ہیں دنیا کے چیجے ہم جملوں اور دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں قبر اور آخرت کو ہم نے پچھ بھی نہیں سمجھا۔

اسلامی احکام کےخلاف ذہن سازی:

نہیں پڑھ سکتا کہ نظر کمزور ہے۔ بنگال میں ایک عورت نے رونا پیٹنا شروع کیا ہے کہ عورت کومرد کے برابروراثت ملنی جاہیے۔اور پاکستان میں یہ باتمیں ہورہی ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہونی جا ہے اور عورت کوطلاق دینے کاحق حاصل ہونا جا ہے۔ یہ حق دلا کردیکھوان میں شمص کتنی طلاقیں ملتی ہیں۔امریکہ بہادران سے بیکام کرانا جا ہتا ہے۔ بھی! قرآن یاک کا تھم ہے یہ وصین کم الله فی آؤلاد کم للذ کر مِثل حظِ اللهُ نَتَيين [النساء: ١١] " الله تعالى تهمين تاكيدى حكم ويتاب اولا دك بارے ميں مردكے لیے دوعورتوں کے برابر حصہ ہے۔''اب بیاکہنا کہ عورت کومرد کے برابر حصہ ملے۔ یہ قرآن کا نکارنبیں ہے؟ بالکل صاف انکار ہے۔ بیکوئی کسی امام کا مسکنہیں ہے کسی مجتمد کا مئلنہیں ہے براوراست رب تعالی کے علم کے ساتھ مکر ہے۔ پھر بدلحد کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں دیکھوجی! لڑ کابھی ای ماں باپ کالڑ کی بھی ای ماں باپ کی ، بیرکیاانصاف ہے كراز كود برااورائر كى كواكبرا الله تعالى جزائے خيرعطافر مائے علماء اسلام كوانبول نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالی نے لڑک سے لیے کوئی کی نہیں چھوڑی۔خاوندے اس کوخل مہر ولوایا ہے لاکی کا سارا خرجہ، خوراک ، لباس ، علاج ، ربائش خاوند کے ذھے ڈالا ہے۔ پھر والدین کی طرف ہے بھی دلوایا ہے اس کو کیا کی ہے۔ بات بجھ آرہی ہے کہ نہیں؟ رب تعالی جوظم دیتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا مگر ملحد اور زندیق خواہ مخواہ شوشے چھوڑتے ہیں۔

میرے پاس خبریں سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا اپنی گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لیے تین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریڈیوآن کیا تو وزیر اعظم بین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریڈیوآن کیا تو وزیر اعظم بین حال کی تقریر سن ۔ اس میں اس کے بیہ بنظیر صاحبہ تقریر کررہی تھیں۔ چند منٹ میں نے اس کی تقریر سن ۔ اس میں اس کے بیہ

الفاظ تھے کہ ہم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دالوں کو پھائی پراٹکا دیں گے۔سوال یہ بے کہ رب چور کا ہاتھ کو ائے تو ظلم ہو، ڈاکوزانی کوسزا دیتو وحشیانہ، جابرانہ، ظالمانہ سزائیں ہوں اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دالوں کو بھائی پراٹکا و تو وحشیانہ اور ظالمانہ علی نہو؟ کیا یہ بجیب قتم کی منطق ہے کہ رب فیصلہ کر ہے قو ظالمانہ ہوا در تم فیصلہ کر و قادلانہ ہو۔
تو عادلانہ ہو۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہبیں جھکڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مگروہ لوگ جو کا فر ہیں اور پیمسئلہ بھی یا در کھنا! کہ جولوگ رب تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں ان کو مسلمان شرجهناان كومسلمان مجھنے سے تمہار اایمان ضائع ہوجائے گا۔ کیونکہ کافر کو کافرنہ كهنا بھى كفرىم اورويى كوكافرنه كهو الله تعالى فرماتے ہيں فَلَا يَغُرُّ رُكَ بِي اع خاطب تحقی وهو کے میں نہ ڈالے تَقَلَّبُهُمْ فِ الْبِلَادِ ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ ہوائی جہازوں میں ، بیلی کا پٹرول میں اڑتے پھرتے ہیں ، گاڑیوں میں گھومتے چرتے ہیں۔ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا کافر کافر ہیں۔ (یہ چیزیں حاصل ہونے سے وه خدا کے پندیرہ ہیں ہوگئے۔) گذّبتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْج جَمْلایاان سے پہلے قوم نوح نے ۔نوح ملالیا کو جھٹلایا ،نوحید کو جھٹلایا ق الآخر آب بیرزب کی جمع ہے بمعنی گردہ۔اوربہت سے گروہوں نے جھٹلایا من بغیرھند ان کے بعد نوح مالیا کے بعد مود ماليك، كي قوم ، صالح ماليك كي قوم ، شعيب ماليك كي قوم ، لوط ماليك، كي قوم اور بيشار قويس كُرْرى مِين جنهول في يغيمرول كوجمثلايا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّا يَهِدَسُولِهِمُ اور ارادہ کیابرامت نے اپنے رسول کے بارے میں لیا خدوہ تاکہ پڑلیں اس کورفار کرلیں کہوہ حق بیان نہ کرے۔

# حضرت حظله بن صفوان عليه بركيه جانے والظلم:

بلکہ ایسے طالم بھی تھے جنہوں نے اسنے پیٹمبر حطرت حظلہ بن صفوان ماسیاے کو انتہائی گہرے کنویں میں زندہ بھینک دیا اور کی دنوں کے بعد جا کران سے معتصا کیا کہ کیا حال ب حظلہ؟ الله تعالی کے پنمبر نے کویں میں بھی کہا یا قوم اغبد والله ما لکم مِنْ إِلَهِ عَيْدٌ مُ '' المصرى قوم الله تعالى كي عبادت كرواس كيسوا تهمارا كوئي النهيس ہے۔' کہنے لگے بواسخت جان ہے ندمرتا ہے اور نداین رٹ کوچھوڑ تا ہے۔ پھر انہوں نے سارا کنواں پھروں اورمٹی کے ساتھ مجردیا اور اوپر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ آئی اس نے سب کوجلا کررا کھ کردیا۔ فرمایا وَجُدَنُوْا بِالْبَاطِيلِ اور جھڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ۔ باطل کے ہتھیار لے کر انہوں نے جھگڑا کیا لِيُدْجِضُوابِهِ الْحَقِّ تَاكِم بِعِسلاوي وه باطل كے ذريعے في كو ـ مثادي فن كو حالا نكه فن حق ہے وہ تبیں متا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فَاخَذْتُهُم پن میں نے ان کو پکرا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ عِقابِ كَآخِمِينُ ئَ تَقَى مذف كردى كَى بِهِ كيف كان عقابي تفامعني موكابيس سطرح تقى ميرى سزانوح ماليك كي قوم كاكيا حال موا، مود منط كي قوم كاكياحال مواءصالح ماسي كي قوم يركيا متى ؟ فرمايا جيس في ال كو پكرا و كَذَٰلِكَ عَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ اوراى طرح لازم بوچكا آب كرب كافيصله عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرٌ وْا اللَّولُول يرجوكافر بين اورجوقيامت تك آئين كان كے ليے يه فيصله ہے اَنَّهُ مُ اَصَّعٰ النَّارِ بِ شک وہ سب کے سب دوز خ والے ہیں۔ دنیا کی سزا بھی ان کو ملے گی اور آخرت کی سز انجھی ان کو ملے گی وہ رب تعالیٰ کی گرفت ہے چی نہیں عمتع

# ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْيِشَ وَمَنْ

حُوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّانِيَ اْمُنُوْأَرِيِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رِّخْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَأْبُوْا وَالْبُعُوْاسِبِيلُكَ وَقِهِمْ عَنَابَ الْجِينِيْ رَبِّنَا وَ ادْخِلْهُمْ جَنْتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدْتُهُ مُ وَمَنْ صَلَّةِ مِنَ الْإِيهِمُ وَ ازُواجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِنْزُ الْعَكِيْمُ وَقِهِمُ السَّيِّيانِ ومَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَبِنٍ فَقَلْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكِ عُ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنَادُونَ لَمُقْتُ اللَّهِ اكْبُرُمِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسِكُمْ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفْرُونَ الْكُورُونَ قَالُوارَبِّنا آمَتُنا اثْنَتِينِ وَآخِينِتنا اثْنَتَيْنِ فَاغْتَرُونا لِأَنْوَنِنا فَهُلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِينِكِ وَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَعَلَا كَفُرْتُكُو وَإِن يُتُثَرُكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْكُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي الْكَبْيُرِ ﴿

الذين وه فرضة يخمِلُون الْعَرْشَ جواهار بين عُرْشُ وه فرضة يكمِلُون الْعَرْشَ جواهار بين عُرْشُ وه في الله المرح بين المحترب المحترب المحترب المحترب الله الله المرحة بين الله الله المراكبة المراكبة المراكبة المرحة بين الله الله المراكبة ا

لحاظ سے فَاغْفِرُ لِلَّذِيْرِ سِتَابُوا كِي بَخْشُ دِي آبِ ان لُوكُول كُوجِنهول في توبى وَاتَّبَعُواسَبِيلَكَ اور عِلَمْ آبِ كراسة ب وَقِهِم اور بيان كو عَذَابَ الْجَحِيْمِ آگ كے عذاب سے رَبّنَا اے مارے رب وَادْخِلْهُ و اورداخل كران كو جَنْتِ عَدْنِ رَبْ كَ بِاغُول مِن الَّتِي وَعَدُتَّهُمْ وه جن كاوعده كيا آپ نے ان سے وَمَنْ صَلَحَ اوران كو بھى جو نیک ہوں مِنْ اِبَا بِهِمْ ان کے آباؤ اجداد میں سے وَازْوَاجِهِمْ اوران کی بیوبوں میں سے وَذُرِیْتِهم اوران کی اولادوں میں سے اِنّل کَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ بِشُكَآبِ مَا البِ حَمْتُ واللَّهِ مِنْ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ اور بچاان کو برائیوں سے وَمَنْ تَقِ السَّیّاتِ اور جس کوآپ بچائیں گے برائيول سے يَوْمَبِذِ الدن فَقَدْرَحِمْتَهُ لِيَسْتَحْقِينَ آبِ فِالرير رحمت كى وَذُلِكَ مُوَالْفَوْرُ الْعَظِيْمُ اوريبى بُكاميا بيرى إنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ کَفَر وا جنہوں نے کفر کیا مِنادون یکارے جانمیں گے بہت بری ہے مِر نی مَقید کے مر اسکو سے انفیک ای جانول ير اِذْتُدْعَوْرَ جب مهيل بلاياجا تاتها إِلَى الْإِيْمَانِ ايمان كَى طرف فَتَكُفُرُ وَيْنَ يِسِمْ كَفُرِكُ تِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل اے ہارے رب آپ نے موت دی ہم کو اشکین دو دفعہ وَاحْیکیشنا

افرا آپ نے ہمیں زندہ کیا اشکیر ووقعہ فاعترفنا بِدُنُوبِنَا ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں کا فَهَلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِيْلٍ ہِی کوئی نَظنے کا افرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں کا فَهَلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِيْلٍ ہِی کوئی نَظنے کا رستہ خواکیا ہے اِذَادعی الله وَحَدَهُ جَس وفت پارا جا تا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جواکیا ہے گفر تُدُ مُنَّا الله وَحَدَهُ جَس وفت پارا جا تا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جواکیا ہے گفر تُدُ مُنَا الله وَ اِللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ملائكة التُدكاذكر:

فر شے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ مسلم شریف ہیں دواہت ہے کو بلہ قبت السم کو رہے اللہ کا نور سے بیدا کیے گئے ہیں۔ 'مگراس نور سے نہیں جورب تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ فرشتے اس نور سے بیدا کیے گئے ہیں جو مخلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فرشتے ہیں۔ احادیث میں مخلوق ہے۔ جیسے مٹی اور آگ مخلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فرشتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ سات آسان اور عرش کسی میں چارانگشت بھی ایسی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہواور کعیے کے میں برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعود ہے اس کا فرکر ستا نیسویں پارے میں ہے والبیٹ یت المعمود [سورة طور است المعمود میں کا نور شتوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے روز اند بیفر شتوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے روز اند سر ہزار فرشتوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چیدا کیا ہے اس کا طواف کر تے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ پھر ہر آدی کے ساتھ چوہیں فرشتے ہیں چارفر شتوں کو کرانا کا تین

کہتے ہیں۔ دودن کے اور دورات کے۔ رات والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے عمر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے عمر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دات والے آجاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں جو وقت آتے ہیں شام تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ ہیں ای طرح جنات کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ۔ حاملین عرش کی دعا:

ان فرشتول مي سے ايک مروه آلذين يخيلون العرش وه بي جواتھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو۔ان کی تعداد کاعلم نہیں کہ کتنے ہیں؟ ارب ہیں کھرب ہیں الله تعالى كعرش كوا تفانے والے فرشتے وَ مَن حَوْلَهُ اور جوعرش كے اردگرد بين يُسَيِّحُونَ بِحَدِرَ بِهِدَ ايخ رب كحم اور بيع بيان كرت بي سُبْحَان الله وبحمده يرصة بير ون راف ان كامير ورد باوريابيامبارك كلمب كهمد يث ياك مين آتا ہے کہ اس کلے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کا دروازہ کشادہ کرتے ہیں۔اس کے علاوہ فرشة اوركيا كرتے بير؟ وَيُؤْمِنُونَهِ اورالله تعالى كى ذات يرايمان ركھتے بيں۔ فرشتوں میں کوئی کافرنہیں ہے۔ وہ سب کے سب مومن اور معصوم ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے اردگرد والے فرشتے سے کام بھی کرتے ہیں ویستغفیر و کے لِلَّذِینَ اَمَنَهُ الله اوروہ الله تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔مومن کا کتنا بلندمقام ہے کہ حاملین عرش اور اس کے اردگرد والے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے مِي ان الفاظ كے ساتھ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءِ رَّخَةً اے ہارے رب آپ وسع میں

مرشے کور حمت کے لحاظ سے فی علما اور علم کے لحاظ سے فاغفر لِلَّذِيْرِ سَابُوا پس بخش دیں آپ ان لوگوں کو جنھوں نے توبہ کی کفر وشرک سے ، گنا ہوں سے ، برائیوں ے وَاتَّبَعُواسَبِيْلَكَ اور عِلَى آبِ كرائے ير ـ توجولوگ صرف توبہ تو بہرتے ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار ہیں کرتے ۔استغفاران کے لیے کرتے ہیں جومون ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلتے مول وَقِهِ مُعَذَابَ الْجَحِيْدِ اور بِحاان كُوآ كَ كَعَذَاب ہے۔ جحيم كامعنى ہ شعلہ مارنے والی آگ ۔ شعلہ مارنے والی آگ سے بچا۔ اور جسمیم دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ رَبَّنَا یہ لفظ قرآن یاک میں جہاں بھی آتا ہے اس کے شروع مِن يامقدر ہوتا ہے اصل میں ہے ياديّنا اے ہارے رب وَادْخِلْهُمْ جَنّْتِ عَدْنِ اور داخل کران کور ہے کے باغوں میں ہمیشگی کے باغوں میں ۔ نہ جن کے درخت خشک مول نہ ہے جھڑیں نہ پھل حتم مول الّتی وَعَدْقَهُمْ جن كا آپ نے ان سے وعدہ كيا ے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَآبِهِمْ اوران كوبھى جونيك بين ان كے آباؤ اجداد مين سے جنت میں داخل کر وَازْوَاجِهِد اوران کی بیویوں میں سے جونیک ہیں ان کوبھی جنت میں داخل کر وَدُرِیْتِهم اوران کی اولادمیں سے ان کوبھی جنت میں واخل کر إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَيْمَةُ بِحُمْكَ آبِ عَالب حَمْت والع بين - عالمين عرش كن عقیدت کے ساتھ ہر وقت مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقیھ استیات اور بیاان مومنوں کو برائیوں ہے، بریثانیوں ہے، تكاليف ان كوبچا وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ اورا عردرگار! جس كوآب في بحاليا برائيول سے، پريثانيول سے يَوْمَهِذِ الله دن- قيامت كه دن فَقَدْرَجِمْتَهُ

پس تحقیق آپ نے اس کور حمت سے نواز ا ہے۔ ونیا کی پریٹانیاں بھی پریٹانیاں گر آخرت کی پریٹانیاں بھی پریٹانیاں گر آخرت کی پریٹانی کے مقاطع میں بالکل بچ ہیں۔ فر مایا کیا بوچھتے ہو وَدُلِكَ هُوَالْفَوْرُ الْعَظِیْمُ اور یہی ہے کامیا بی بڑی۔ دور خ سے نج گیا جنت میں داخل ہوگیا اور اس کو کیا چیا ہے۔ اللہ تعالی ہر مومن مرد عورت کونصیب فر مائے۔ مومنوں کے مقابلہ میں اب کا فرو کا حال بھی سنو۔

### كافرين كاحال:

فرمایا اِنَّالَّذِیْرِ کَفَرُوا بِشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا يئادون وه يكار عاتي عقيامت والحون لَمَقْتُ اللهِ البته الله تعالى كى ناراضكى أعْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ببت بوى بتنهارى نارافكى سے-این جانوں بر۔وہ اپنی جانوں برناراضگی کیا ہوگی؟ انیسویں یارے کے پہلے رکوع میں ہے وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ " اورجس دن كاليس كظ الم اين باتفول كو-"افسوس کی وجہ سے۔ جب آ دمی کو عصر آئے اور پچھ کرندسکے تو پھرانے ہاتھ کا شاہے۔اس سے زیادہ ناراضگی رب کی تمہارے اوپر ہے۔ رب کی ناراضگی کیوں ہے؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُ وْنَ جبتم كوايمان كى دعوت دى جاتى تقى توتم ا تكاركرتے تھے، نيكى كى تمہیں وعوت دی جاتی تھی توتم سنتے نہیں تھے۔ نماز کے لیے بلایا جاتا تھاتم پروانہیں کرتے تھے۔اس کیے آج اللہ تعالی تم پر سخت ناراض ہے۔اس ناراضگی سے جو تہمیں اپنی جانوں ير إ ـ اب ماتھوں كے كاشنے كاكيا فائدہ؟ جب وقت تھااس وقت تم نے بروا بى نہيں

#### اب پچھتائے کیا ہوت جب چریاں چگ گئی کھیت

واویلا کریں گے اور کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دنیا کی طرف لوٹا۔ہم اچھے عمل کریں گے بھر اس دنیا کی طرف کون آئے گااور کون جھوڑے گا قالوًا تھمیں کے رَبَّنآ اے بهار عرب أَمَتَنَا إِثْنَتَيْنِ آپ فِموت دى بهم كودود فعه وَأَحْمَيْتَنَا اثْنَتَيْن اورآپ نے ہمیں زندہ کیادود فعہ فَاعْتَرَفْنَا لِنُهُ بِنَا لِبِسِ ہم اعتراف كرتے ہيں اینے گناہوں کا کہ ہم واقعی گنہگاراور مجرم ہیں۔ دوزند گیاں کون می ہیں؟ اس کی تصریح خود قرآن ياك مِن موجود بـ الله تعالى فرمات مِن كَيْفَ تَكْفُرُونَ باللهِ وَكُنْتُمْ أَمْ وَأَتًا " تَمْ كَي الكاركرت بورب كاحكام كاحالاتكم بعان تقد" بي كي شكل مال کے بیٹ میں بن جانے کے بعد جب تک اس میں روح نہیں ڈالی جاتی وہ بے جان ہوتا ہے قَاحْیا کُٹم پس رب نے تم کوزندہ کیا کہتمہارے جسم میں روح پھوتک دی تو روح پھونکنے سے پہلے ایک موت ہے۔روح یزنے کے بعد ایک زندگی ہوگئی ڈیسے يُمِينُكُمْ كِيرِ مَهمين مارة عد نيامين فَمْ يُحْمِينُكُمْ كِيرِ مَهمين زنده كرتا عقرول من ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ | البقره: ٢٨ | پهرتم الدب كي طرف لونائ جاؤ كي- "اسآيت كريمين كُنْتُمْ المُوَاتَّا مِين بِهِلْ موت عاور شُمَّ يُبِيتُكُمْ مِن دوسري موت ے۔ فَاَحْمَاکُمْ مِیں پہلی حیات ے ثُمَّ یُحییٰکُمْ میں دوسری حیات ہے۔ تو کہیں گے اے ہمارے پروردگارتونے ہمیں دودفعہ موت دی اور دودفعہ زندہ کیا۔ پس ہم اقرار كرت بي اين كنا مول كالمراء يروردگار فَهَلُ إلى خُرُوج مِنْ سَبِيْلِ لِي ال دوزخ سے نگلنے کا کوئی راست ہے۔ پھر سے کافرانجام دیکھ کر فسوق یہ ناعُوا ثُبُورًا

" لي عنقريب ده يكارك كا بلاكت كو ويصلى سَعِيْدًا [سورة الانشقاق]" اوروه داخل موكادوزخ مين " پھردوزخ مين تك آكر كہيں گے وَادوا يا لملك لِيَقُض عَلَيْنَا رَبْنَ [ زخرف: 22] "اور يكاري كروزخ والے اور كميں كے اے مالك ماك، (ب دوزخ کا انجارج فرشتے ) جاہے کہ فیصلہ کردے ہم برتمہارا پروردگار۔' ہمارے اوبر موت آجائے۔ ہزارسال تک کوئی جواب ہیں ملے گا۔ ہزارسال کے بعد جواب آئے كا الله تعالى فرما تي على الحسنوا فيها ولا تُكلمون [المومنون: ١٠٨] وفيل موكر دوزخ میں یڑے رہومیرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔'' میں نے تمہاری طرف پنجمبر بھیجے، كتابين نازل كيس، صحفے بھيج ، عقل دى تم نے يروانبيل كى داخساً اصل ميں خساً = ے۔جس کامعنی کتے کو دھتاکارنے کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وُھروُھر۔تواس کے مطابق معنی بنے گا" اے کتو! وُهر وُهر دوزخ میں جلتے رہومیرے ساتھ بات نہ کرو۔" ذلك يدوزخ من تم كيول جلوك بآنة إذادي الله وَحده بشك شان به ے کہ جس وقت یکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جوا کیلا ہے۔ جب کہا جاتا تھالا اللہ الا الله كَفَرْ تُعْدِ لَوْتُم كَفُرِكِ تِي يَحْدِ موره صفَّت آيت تمبر ٢٥ ياره ٢٣ ميل إنَّهُمْ كَانُوا إِذَاقِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ " عِثْكَ بِيلِوَّكَ كَدِجب ال كسامة كبا جاتاتھااللہ تعالی کے سواکوئی حاجت روا مشکل کشانبیں ہے ،کوئی فریا در سنہیں ہے تو سکبر كرتے تھے اچھلتے كودتے تھے كہتے تھے أَجَعَلَ اللَّا لِهَةَ اللَّهَا وَاحِدًا [ سورة ص [ "كيا اس نے بنادیا ہے تمام معبودوں کوایک ہی معبود۔' سارے مشکل کشاؤں کا انکار کر کے کہتا ہے کہ ایک ہی مشکل کشا ہے۔ آج تم غیر الله کی یکارکو کا تول سے سنتے ہو، نا۔ بیمسجدول ے آوازی آئی ہیں:

- امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دونیا شاد کن یا غوث اعظم دیگیر

یہ سب پھھسجدوں میں پیکروں پر آج ہورہا ہے۔ تو فر مایا جب اللہ وحدہ لاشریک کی طرف پکاراجا تا تھا تو تم انکار کرتے تھے وَ اِن یُشُرُفُ بِهِ اورا گراللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جا تا اور وں کو خدا کا شریک تھہرایا جا تا تُوْ مِنُوْا تو تم یقین کر لیتے اور خوش ہوتے ، دھالیں ڈالتے ، پگڑیاں اور ٹو بیاں اچھلتی ۔ اکیلے دب کے ساتھ تہہیں عداوت ، ہوتے ، دھالیں ڈالتے ، پگڑیاں اور ٹو بیاں اچھلتی ۔ اکیلے دب کے ساتھ اللہ کے لیے ہی ہے ، ہواور دوسروں کے ساتھ انس فَانْ چُھے مُر لِلٰهِ بِس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے انکو بیان افرین کی دائت ہے۔ ابتم دوز ن میں جلتے رہونکنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صورت نہیں ہے۔

\*\*\*

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ البِّهِ وَيُنْزِّلُ لَكُمْ مِن التَّمَاءِرِزُقًا وَمَايَتُ لَكُ الامن يُنِيبُ ﴿ فَادْعُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلُوْكِرِهُ الكَفِرُونَ®رُفِيْعُ الكَرَجِي ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ امْرُهِ عَلَى مَنْ يَتِنَا أَءُ مِنْ عِيادِهِ لِيُنْنِ دَيُوْمُ التَّلَاقِ يُؤْمُ هُمْ يَارِزُوْنَ فَي لا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمِن الْمُلْكُ الْيُؤَمُّ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ الْيُؤُمِّرُ تُجُزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَيْتُ لَاظْلُمَ الْيُوْمِرُ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَانْنِ زُهُمْ يُوْمَ الْأَنْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لدى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مُ مَالِلظّلِمِيْنَ مِنْ مَمِيْمِ وَلَا شَفِيْمٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَالِنَهُ الْكَعْيُنِ وَمَا تُغْفِيلُ الصِّدُورُ وَاللهُ يَعْضِى بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَى عِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِينُ عُ الْبَصِيرُ قَ فَي

هُوَالَذِیُ الله تعالی وی ہے یوی کے فرایت جودکھاتا ہے تہمیں نشانیاں وینکو لُکھ اوراتارتا ہے تہمارے لیے مِن السَّماءِ آسان کی طرف سے رِزْقًا رزق وَمَایتَذَگُرُ اور بیں نصیحت حاصل کرتے اِلّا مَن مُروہ یُنِین ب جورجوع کرتے ہیں فادُعُواالله پس پیاروں تم الله تعالیٰ کو مُخْلِصِیْن لَهُ الدِین فالص کرتے ہیں اس کو کافر رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ وہ کَرِمَ الله کَرِمَ الله کَرِمَ الله کَرِمَ الله کَرِمَ الله کُرِمَ الْکُورُونَ اور اگر چہنا پسند کرتے ہیں اس کو کافر رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ وہ کَرِمَ الله کَرِمَ الله کَرِمَ الله کُرِمَ الله کَرِمَ الله کُر مَن اور اگر چہنا پسند کرتے ہیں اس کو کافر رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ وہ کَرِمَ الله کُرِمَ الله کُر وَفِیْعُ الدَّرَجْتِ وہ کَان کُرِمَ الله کُرِمَ الله کُرِمَ الله کُر مِن الله کُر اله کُر الله کُر اله کُر الله کُر الله کُر الله کُر الله کُر الله کُر الله کُر الله

بلندكرنے والا بورجول كو ذُوالْعَرْشِ عرش والا ب يُلْقِي الرَّوْحَ اتارتاہوی مِنْ اَمْرہ ایخ می علیمَن یّشآء جس پرجاہ مِنْ عِبَادِم الْجِ بندول ميں سے لِيُنْذِر يَوْمَ التَّلَاقِ تَاكُهُ وَهُ وُرائَ ملاقات کے دن سے یوم مُدبر رُور جس دن وہ ظاہر مول کے لا يَخْفُى عَلَى اللهِ نَهِينَ مُخْفَى مِوكَ الله تعالى ير مِنْهُمْ شَيْعٍ ان مِن كُولَى چیز لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْعَ كُس كے لیے ہے بادشاہی آج كے دن بلوالو احد الْقَقَّارِ اللّٰہ تعالیٰ بی کے لیے ہے جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے آئیؤم تُجْزِى ال ون بدلد وياجائے گا كُلُّ نَفْسِ مِرْسَ كُو بِمَاكَسَبَتْ جو اس نے كمايا لا ظُلْمَة الْيَوْمَ نبيس مو كاظلم آج كون إنَّ اللهَ سَريْعُ الْحِسَابِ بِيشَكُ اللهُ تَعَالَى جلدى حماب لين والاب وَأَنْ ذِرْهُمُ اور آپ ڈرائیں ان کو یَوْمَ الْازِفَ قِ قریب آنے والی گھڑی کے دن سے اِذ الْقُلُوْبُ جَس وقت ول لَدَى الْحَنَاجِد لللَّهِ كَالْمُ كَالِّمْ كَالْمَاكِمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَّحِ الْمُعَالِمِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه كظين وم كفن والع مول ك ماللظلين مِن حَميد تبيل موكا ظالمول کے لیے کوئی دوست وَلاشَفِیْعِ اورنہ کوئی سفارش فیظاء جس كَ بات ما فَي جائ يَعْلَمُ وه جانتا ع خَابِنَةَ الْأَعْيُن آتُكھول كى خيانت كو وَمَا تُخْفِي الضَّدُورُ اوراس چيز كوجس كوسينے چھياتے ہيں وَ اللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ اور الله تعالى مى فيصله كرتا جِنْ كَا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں کو بکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فاقر وں کو بکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فَاقْتُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

### توحير كے دلائل:

ای سلسلے میں ارشاد ہے میں الَّذِی یُرینگُو آیتے اللہ تعالی وہی ہے جود کھاتا ہے جہیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ زمین دیکھو، آسان دیکھو، چاند، سورج ،ستارے دیکھو، پہاڑ اور میدان دیکھو، انسان دیکھو، مردول کی شکلیں اور ہیں۔ پہاڑ اور میدان دیکھو، انسان دیکھو، مردول کی شکلیں اور ہیں۔ پھرکوئی سوتا ہے ،کوئی پہلا ہے ،کوئی صحت مند اور کوئی بیار ہے۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں وی کُنِیْل اَکھُونِی اللّهُ مَاءِرِدُ قا اور اتارتا ہے اللہ تعالی متمبارے لیے آسان کی طرف سے رزق ایک تو اس طرح کہم او پرے آتا ہے کہ فلال کو اتنا ہی ملتا کہ اور جس کو جینے رزق کا تھم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہوتے ہیں رزق کا جوسب ہے بارش ، وہ بھی آسان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کے اس کے ذریعے فسلیں اس کی جوسب ہے بارش ، وہ بھی آسان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے فسلیں اس کی ہیں ، بنزیاں پیدا ہوتی ہیں ۔ یہ بین سے بین سے بین سے بین سے بین سے بین سے دریو کر تے ہیں اللہ میں بین کر دور جور جور کو کر تے ہیں اللہ میں ایکٹر کے گار کو میں کر تے گروہ جور جور کر کے ہیں اللہ میں اللہ کی گذرت کے دریوں کر تے ہیں اللہ میں اللہ کی گذرت کے دریوں کر تے ہیں اللہ میں اللہ کھونے کے اللہ کی گذرت کے دریوں کر تے ہیں اللہ میں اللہ کی گھونے کی ایک کو کر دور جور کر کے ہیں اللہ میں اللہ کی گھونے کی اللہ کی گھونے کی ایک کی کور کے کہوں کو کھونے کی اللہ کی گھونے کی اللہ کی گھونے کی اللہ کی گھونے کی ایک کی کھونے کو کو کو کہوں کو کو کھونے کی اللہ کی کہوں کو کھونے کی کو کھونے کی کہوں کو کھونے کی کو کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کہونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھو

لیکن اے مومنوں تہارا فرض ہے کہ پکارواللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے ای

کے لیے دین کواگر چہ کا فراس کو پسندنہیں کرتے رَفِیْے الدَّرَجٰتِ دفیہ کا ادولازی

بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے۔ لازی کا معنیٰ کریں تو معنیٰ ہوگارب بلند درجوں والا

ہے۔ رب تعالیٰ کے درجوں کو کون مجھ سکتا ہے۔ اور متعدی کا ترجمہ ہوتو معنیٰ ہوگا وہ بلند

کر نے والا ہے درجوں کو ۔ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کی کوئی شان کسی کی کوئی شان سی کی کوئی شان سی کی کوئی شان سی کہ وگا وہ بلند

عرش والا ہے۔ سامت آسانوں کے اوپر کری ہے اور کری کے اوپر عرش ہے عرش نے ہر

چیز کا اعاطہ کیا ہوا ہے جسم کے لیاظ سے عرش سے بردی شے کوئی نہیں ہے اور درجے کے لیاظ سے سب سے بوی مخلوق حضرت محمد سول اللہ علی ہیں۔

سب سے بوی مخلوق حضرت محمد سول اللہ علی ہیں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش اور کری کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑے

میدان میں ایک رنگ روا ہو۔ایک ٹائر بھینک دو۔ٹائر کی میدان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ایسے ہی کری کی عرش کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھرعرش کے اويررب تعالى كى ذات قائم ب الرَّحْملي عَلَى الْعَرْشِ اسْتَواى [ط: ٥] " وهرمن عرش پرقائم ہے۔" گرجواس کی شان کے لائق ہے ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سكتے۔اس كے ساتھ ساتھ سي عقيده ركھنا ہے كہوہ مارے ساتھ ہے وَهُ وَ مَعَدُمُ آین ما گنتهٔ [حدید: ۳] "اوروه تمهارے ساتھ ہے جہال کہیں بھی تم ہو۔ 'وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔اس کی معیت کو بھی ہم نہیں سمجھ کے بس جواس کی شان كائق ہوه برايك كے ساتھ ہے۔ عرش يرجمي قائم ہے اور برايك كے ساتھ بھى ہے۔ يُلْقِي الرُّوْعَ يهال روح معمرادوجي ب-جس طرح جان دار چيزول كي حيات روح کے ساتھ ہے اسی طرح قوموں کی روحانی زندگی صرف دحی کے ساتھ ہے دحی الہی کے بغیر تومين بالكل مرده بين يتومعني موكاد التاب، اتارتاب وحي كو من أمر وعلى من يَّسَاء اليخ هم يرجاب من عِبادِه الين بندول ميل سے-اوروه بندے بغير ہيں دوسروں پروحی نہیں اتر تی۔

#### حکمت وحی :

حضرت آوم عالیہ سے لے کرآ مخضرت عَلَیْ کی تک وی نازل ہوتی رہی۔آپ عَلَیْ کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی وی نازل نہیں ہوگی جس میں نبوت ورسالت کا ذکر ہو۔ رب تعالی وی کیوں اتارتا ہے؟ لیئنڈ نِریَوُ القَلَاقِ ایک لفظ ہے طلاق کو کے ساتھ۔ اس کامعنی ہے جدائی ۔کوئی شخص اپنی ہوی کوطلاق دے دے۔ اور ایک ہے تا کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات ۔ تو معنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات ۔ تو معنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے

دن سے -جس دن بندول کی رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی قیامت والے دن اور الله تعالی ہرایک ہے فردافر داموال کریں گے اے بندے میں نے مجھے عقل دی تھی سمجھ دی تھی تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ مال دیا تھااس کو کہاں خرچ کیا، جوانی اور صحت دی تھی ال كوكهال لكايا؟ وه كون سادن موكا؟ يَوْمَ هُمْ بُرِرُ وْنَ جَس دن وه ظاهر مول كيد آج تواليے لوگ بھی ہیں جو كونوں میں چھنے ہوئے ہیں تہد خانوں میں چھے ہوئے ہیں وبال سارى مخلوق كطيميدان ميس ظاهر موگى دبال كوئى ايك بھى غير عاضرنبيس موگا لا يَغُفِّي عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ تَهِي مُخْفَى مُوكَى الله تعالى يران ميس عَلَو فَي چيز - تمام انسان ،تمام جنات ،تمام حیوان سامنے ہوں گے عجیب منظر ہوگا۔ آج معمولی سااجتماع ہوتو ایک آ دمی دوسر ہے کونہیں ملتا جہاں ساری کا سُنات انتھی ہوگی اور ان کی کوئی شے خدا پر مخفی نہیں ہوگی ۔ نفسی تفسی کا عالم ہوگا ہرایک کواپن فکر ہوگی کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالى كے پنجبروں اور نيك بندوں يركوئي گھبراہٹ نبيں ہوگ لايٹ وَ اُنْهُمُ الْغَنَّاءُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقُّهُمُ الْمَلْيَكَةُ [الانبياء: ١٠٢] "نبيل عم مين والع كي ان كوبري تصرابت اورملیں گےان سے فرشتے ۔''ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے کہ خوش رہو یہاں تمہیں کوئی خطرہ نبیں ہے۔ اور جن کو پر ہے بائمیں ہاتھ میں ملیں گے ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم پیداہی نہ ہوتے مگر اس وفت افسوس کا کیا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشادہ وگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ مَن كے ليے ہے بادشاہی آج كے دن۔ اقتدار كی خاطر بادشاہی آج كے دن۔ اقتدار كی خاطر لائياں ہورہی ہیں۔ مردبھی میدان میں كود پڑے ہیں عورتوں نے بھی كنگو شكس ليے

ہیں۔ایک کہتا ہے میرااقتدار دوسرا کہتا ہے میرااقتدار تیسرا کہتا ہے میرااقتدار۔ آج میری تیری تکی ہوئی ہے۔اس وقت القد تعالی فرما کیں گےا ہے گلوق! بتلاؤ آج ملک کس کا ہے؟ یہ آ واز سارے میدان محشر میں سنائی دے گی۔ قریب والے بھی سنیں گےاور بعید والے بھی سنیں گے۔سب کہیں گے بٹاوالو آجوالقہ قار اللہ تعالیٰ بی والے بھی سنیں گے اور برابر سنیں گے۔سب کہیں گے بٹاوالو آجوالقہ قار اللہ تعالیٰ بی کے لیے ہے جواکیلا ہے سب پر غالب ہے۔اس دن کوئی میری تیری نہیں ہوگ ۔وہ دن ہوگ آئیو آئی ہوگی آئیو آئی ہوگی آئیو آئی ہوگی گا برنس کو جواس نے ہوگا آئیو آئی ہوگی گا برنس کو جواس نے کہا ہے۔

بندے کو جوا کا النامہ ملے گائی میں چھوٹی بری نیکی درج ہوگی ذرہ برابر بھی نیک ہوگی تو سامنے آئے گی اورا پنے اعمال نامہ کو ہرآ دمی خود پڑھے گاچا ہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اور پڑھتے ہوئے کہ گا مالِ ہلن الْمحتلب لا یُغادِدُ صَغِیْرَةً وَلَا کَبِیْرَةً اللّٰ کَبِیْرَةً وَلَا کَبِیْرِ کِھورُتی کی چھوٹی چیز کو نہ بڑی ہوں گے۔'' کو طلق اللہ فائیو آئی ہوگا گائی ہوگا ہے تو اس دن کسی پر دتی برابر بھی گائی ہوگا۔ آئی و نیا میں فرق نہیں کرتے اور ہو بھی جائے تو زیادتی ہوجاتی ہے۔ وہاں انسان ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قرناء سینگ والی بکری نے ملجاء موئی بکری بغیر سینگ والی بکری نے ملجاء موئی بکری بغیر سینگ والی بکری کوسینگ مارا تھا تو یو خے ڈیل ملک تھاء مین الْقَدْ نَاءِ میدان محشر میں اس بکری کوسینگ دیتے جا کیں گے اور وہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی ۔ بیدوایت مسلم کی ہے۔ حیوانات مکلف نہیں ہوتے انسان اور جنات مکلف ہوتے ہیں پھر

حیوانات میں بدلے کاسلسلہ کیوں ہوگا؟ بیصرف انسانوں اور جنوں کو بتلانے کے لیے کہ غیر مکلف میں انصاف ہور ہاہے تم کس طرح نیج سکتے ہو؟

توفر ماياس دن كوئى ظلم نهيس موگا إنَّ الله مَسر يُعُ الْحِسَابِ بِشك الله تعالى جلدی حساب لینے والا ہے۔ آئکسیں بند ہونے کی در ہے حساب شروع ہو جائے گا وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمُ الْازِفَةِ- آذف كامعنى عقريب آن والى محرى - اورآب ورائي ان کوقریب آنے والی گھڑی کے دن سے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا نام قیامت بھی ہے الحاقہ بھی ،الواقعہ بھی ،القارعہ بھی ،الساعہ بھی ہے۔جومر گیااس کی قیامت قائم ہو كَنَّ - إِذِانْقُلُوبُ لَدَى الْمَنَاجِر جَس وقت ول بنسلى كى برَّى تك يَنْ جاكي كَارِ اللَّهِ عَلَى المُ حَنَاجِرْ حَنْجِرَةٌ كَ جَمَّع بِمنلى كَامِلْ كَظِيمِينَ وم كَفْفُوالْ إلى التي عَمَلَين مول کے کہ سانس لینامشکل ہوگا ماللظلیمینَ مِنْ حَمِیْمِهِ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست ۔ آج دنیا میں تو خالموں کے بڑے ساتھی ہیں وہاں خالموں کا کوئی مخلص سأتمى نبيس موكا وَلا شَفِينِع يُطَاعَ اورنه ايساسفارشى موكا كه جس كى سفارش مانى جائے ۔حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا ، دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہو جائے گا يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيَن جانتا ہے آنکھول كى نيانت كو بعضاوگ آنکھول كے ساتھ بھى ا چھے برے اشارے کرتے ہیں جن کووہ سجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوبھی جانتا ہے کہ کس نے كس كوآ تكه مارى اوراشاره كياتها وَمَاتُحْفِي الصُّدُورُ ، اوراس چيز كوبھی جانتا ہے جس کو سینے چھیاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف محبت کے جذبات اور نفرت کے بذبات،ربسب جانتا موه عَلِيمٌ ،بذَاتِ الصُّدُود ماس عكون ي جِرْفَق ہے وَاللّٰهُ يَقْضِى بِالْحَقِ اورالله تعالىٰ بى فيصله كرتا ہے ق كا۔اس كى صفات ميں حق

بھی ہے بالکل حق کا فیصلہ ہوگا ایک رتی برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگ وَالَّذِیرِ بَ يَدْ عَوْنَ مِنْ دُونِهِ اوروه لوگ جويكارت بين الله تعالى سے نيچے نيچے -جن كومشرك لوگ الكارتے ہيں جيے لات ،منات ،عولى يوجن كويد يكارتے ہيں اللہ تعالى سے ينجے ينجے لَا يَقْضُوْنَ بِشَوْعٌ وَهُبِينَ فِي عَلَمُ كَلِي عَيْرِكا - ان كَ اختيار مِين نه آج كُونَي فيصله ہےنہ آسندہ ہوگا۔ جو کرتا ہے رب تعالی کرتا ہے باقی سب لوگوں کے وہم ہیں ۔اس دن رب تعالی فرمائیں گےاومشرکو! اڈھوا شُر کیاءَ کیم [اعراف: ۱۹۵]'' یکاروتم اپنے شریکوں کو۔' تا کہآج وہتہمیں عذاب ہے بچالیں۔ یہ پہلے کہیں گے ' بَــلْ لَــمْ نَـکُنُ نَدُعُوا مِنْ قَبُلُ شَيْنًا[مومن: ١٤]" بلكهم نبيل يكارت تصال سي يبلكس ش كو " كيركبيل كي ضَدُّو اعَنَّا [اعراف: ٣٥] كيركبيل كي غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَ قَوْمًا صَالِّينَ[مومنون: ١٠١] " بهم يرعالب آلى بمارى بديختى اور ته بهم ممراه لوك ''تو بھرآج سز الجُلتو الله تعالى كے سواتو كوئى فيصلن بيس كرسكتا إنَّ اللهَ هُوَ انسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ بِي شَكِ اللهُ بِي سِنْنِهِ والله و يَكِينِ واللهِ -

\*\*\*

## الوَّلَمْ يَسِيْرُوُّا رِفِي

الأرض فينظرو اكيف كان عاقية الزين كانوامن قبلهم كَأْنُوا هُمْ الشُّكَ مِنْهُ مُرقَوَّةً وَاتَارًا فِي الْرَضِ فَأَخَنَاهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُ مُرْمِنَ اللّهِ مِنْ وَاقِ فَإِلَّا مِأْمُمُ كَانَتُ تَأْتِيهِ مَرْسُلُهُ مَرْ بِالْبِيَتِنْتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذُهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ وَوَيَّ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَالُ آرُسَلْنَا مُوسَى بِإِيْتِنَا وَسُلْطِن مُبِينًا ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْ الْسِعِوْكُنَّ اكْ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جَاءَ هُمْ يِالْعُقِ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوا اقْتُلُوْ آلْنَاء الَّذِيْنَ الْمُوْا مَعَة وَاسْتَخْيُوانِكَاء هُمْ وَمَاكِينُ الْكَفِينِ إِلَّافِي ضَلْلَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِي آفْتُلُ مُوْسِي وَلَيْنَ عُوْنُ إِنَّ آخَاتُ اللَّهُ وَلَيْنَ عُرْبَا إِنَّ آخَاتُ ان يُبَدِلَ دِنْ كُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ ٥ وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَّكَّبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بيوم الحساب في ع

اَوَلَمْ يَسِيرُوْا كَياوه هِلَى بِهِ مِنْ فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن فَيَنْظُرُوا لِي وَكِمْ تَكُونُهُ مَا كَدَيَاتُهَا عَاقِبَةً الْجَامِ الَّذِيْنَ فَيَنْظُرُوا لِي وَكِمْ تَكُونُهُ مَا كَدَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِذُنُوبِهِمْ ان كَالْهُول كَ برلِين وَمَاكَانَ لَهُمْ اورنبيل تقاان كے ليے مِن اللهِ الله تعالیٰ كی گرفت ہے مِن قَاقِ كوئی بيانے والا ذٰلِكَ ياس ليحكم بِأَنَّهُمْ بِحَثْكُ وه كَانَتُ تَأْتِيْهِمُ ال كَياسَ آئے تھے رُسُلَهُ ان كے رسول بِالْبَيِّنْتِ واضح دلائل لے كر فَكَفَرُوا يِس انهول فِي الكاركيا فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ يُس بَكِرُ اان كوالله تعالى نے اِنَّهٔ قُوی بِشک وہ قوت والا ہے شدید دائعقاب سخت سزا دين والا ع وَلَقَدْاً رُسَلْنَامُوسَى اورالبت تحقيق بهيجا بم في موى من كو بِالْيِنَا ابْنِي نَشَانِيول كِمَاتِهِ وَسُلْطِنِ مَّبِينِ اور كَمْلَى سندكِ سأته إلى فِرْعَوْبَ وَهَامُوبَ فَرْعُون اور بامان كَى طرف وَقَارُونَ اور قارون كى طرف فَقَالُوا لِي كَماانبول فِ سَجِ كُذَابٌ بِيجَادوكر بِ اور براجهونا ے فَنَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ لِي جبوه آئان كے يا سحق لے كر من عِنْدِنَا المارى طرف ع قَالُوا كَهَ لِكُ الْقُتُلُوا قُلْ كردو أَبْنَاءَ الَّذِيْرِ المَنْوَامَعَةُ ال كم بيول كوجوايمان لائ بي ال كماته و اسْتَحْمُوانِسَاءَهُمْ اورزنده جِهورُ دوان كي عورتول كو وَمَاكِيْدُ الْكَفِرِيْنَ اورنبين هي تدبير كافرول كي إلافي ضلل مرخسار عين وَقَالَ فِرْعَوْنُ اوركهافرعون نے ذَرُونِی جھور دو مجھے اَفْتُل مُؤسی اس قُل كروں موى من كو وَلْيَدْعُرَبَّهُ اورجا ہے كدوه بكارے الني ربكو إنِّي آخاف

بِشُك مِين خوف كرتا مول ان يُبَدِّلَ دِينَكُمْ يِهِ كَهُ وَهِ بِلَ لَا مِينَ مِينَ

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ مالفظیلیدین مِن حَمِیْهِ وَلَا شَفِیْعِ یُطَاعُ قَامِت والے دن نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ ایباسفارشی جس کی بات مانی جائے کہ وہ ان کواللہ تعالی کی گرفت سے چھڑ اسکے۔ آخرت تو در کنار جب اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے دنیا میں کوئی نہیں بچاسکتا۔

### گرفت خدادندی :

قوم صالح مَالَظِيم كَاذَكر:

حضرت صالح علی قوم کے جرکے علاقے میں آج بھی چانوں میں بنہ ہوئے مکانات موجود ہیں اور وہ بھی ایسے کہ ایک ایک چٹان میں ۔ یہ کمرہ ہال ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ باور جی خانہ ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ رقص ومرود کے لیے ہے گروہاں آج بسنے والاکوئی نہیں ہے یہ اس لیے بناتے سے کہ زلزلوں ہے محفوظ رہیں گے۔لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالی زلز لے کے ذریعے ہی جاہ کرے وہ قادر مطلق ہے۔ان کو جاہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جرائیل علیہ کو تھم دیا۔انہوں سے ایک جیخ ماری اس کے حان کے دیزلہ بھی طاری ہوا اگر چہ اس ہے مکان نہیں گرے گر اوہ جہاں جہاں سے ان کے کہ کہ کے بیٹ و کہا گائے کہ بھٹ کے ایک بھی شخص نہ بچا۔ تو فر مایا ہم نے پکڑا ان کو گنا ہوں کے بدلے میں و ماکان کہ نہ فرنا اللہ بھی ڈواقی۔ و قلی یہ بیٹی کے معنی ہیں بچانا۔ اس سے مگانات کہ فرنا اللہ بھی ڈواقی۔ و قلی یہ بیٹی کے معنی ہیں بچانا۔ اس سے مگانات کی گر ذت سے مگانات کے لیے اللہ تعالی کی گر ذت سے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گر ذت سے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گر ذت سے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گر ذت سے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت سے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت سے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت سے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت

کوئی بیجانے والا \_ظالموں کورب تعالیٰ کی گرفت سے نددنیا میں کوئی بیجا سکتا ہے اور نہ آخرت میں ۔ بیعذاب ان پر کیوں آیا؟ رب تعالیٰ نے ان کو کیوں پکڑا؟ ذلاہ سے رب نے اس کیے پڑاکہ باکھنے گائٹ تانیف رسکھنے بائیٹ بیٹ کان کے یاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر۔ اللہ تعالی نے ہر نبی کو معجزات عطافرمائے تاکرقوم کو پتا ہے کہ بیام آدمیوں جیبانہیں ہے بدرب تعالیٰ کا پنیمبر ہے فی کھوڑوا پس ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو پھر فَأَخَذَهُمُ اللهُ لِي بَكِرُ الن كوالله تعالى في مثلاً: حضرت صالح ماليا كي قوم كولياو حضرت صالح ملائلے نے ان کو بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا۔ بد بخت قوم نہ بھی اور کہا کہ ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ سی نے کوئی فرمائش کی مسی نے کوئی فر مائش کی ۔ ذہن مختلف ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں ہارے سامنے اس سے اونمنی نکلے ہم مان جائیں گے۔ان کا ذہن پیتھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھانا ہے گی۔حضرت صالح علیہ نے فر مایا کہ بیمیرے قبضہ قدرت میں تونہیں ہے مگر میرارب قادر مطلق ہے اگروہ میری تائیداور تقدیق کے لیے ایبا کردے توتم مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مانیں گے۔مب اکٹھے ہوکرچل پڑے۔ڈھنڈورا پیٹاراستوں میں كه آج چٹان ہے اونٹنی نکلی ہے۔ مرد، عورتیں ، بوڑھے، بچے، جوان سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نےخودایک چٹان کا متخاب کر کے اس پر ہاتھ رکھا کہ اس سے اومٹی نکلے۔اللہ تعالی كى قدرت كالمدے چان چھى اس ميں سے اونٹن نكلى فرمايا هديد بناقة الله كهم اية [الاعراف: ٢١] " بياونتن بالله كي تمهار ي لي نشاني ب- "سب في تكهول ك ساتھ دیکھی لیکن ان بدبختوں میں ہے کوئی ایک بھی ایمان نہلایا۔ جبنوبت اس حد تک

پہنچ جائے تو پھررب کیوں نہ پکڑ ہے۔ تو فر مایا یہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے انکار کیا تواللہ تعالی نے ان کو پکڑا اِنَّ اُقَوِی شَدِینہ الْحِقَابِ بِحِثْک وہ قوی بھی ہے اور سخت سزادینے والا ہے۔ ظالموں کو ند دنیا میں کوئی بچاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

موى عليه كاقصه:

آ کے اللہ تعالیٰ نے مویٰ ملائے کا واقعہ ذراتفصیل سے بیان فر مایا ہے کہ بیرواقعہ آنخضرت مَثَلِيْكُ كے حالات سے ملتا جلتا ہے اور مشركين مكہ حضرت موى مالينے اور ہارون مَالِياء كاواقعہ يہوديوں سے سنتے رہتے تھے۔آنخضرت مَالِيَّا جبِتشريف لائے ہيںاس وقت سرز مین عرب میں مذہبی لحاظ ہے یا مج فرقے تھے۔ایک مشرکوں کا تھا جوا ہے آپ کوابرا ہیمی اورموحد کہلاتے تھے۔وہ اینے آپ کومشرک نہیں کہتے تھے۔مردم شاری کے لحاظ ہے اکثریت ان کی تھی۔ دوسر افرقہ یہود کا تھا۔ بیموٹی ملائے کو ماننے کے دعوے دار ا در تورات پرایمان رکھنے کے دعوے دار تھے۔خیبر کا ساراعلاقہ ان کے پاس تھاا در مدینہ طبیبه میں بھی ان کی کافی تعدادا وراثر ورسوخ تھا۔ وادی القری بھبل اور دیگر مقامات میں بھی یہآ بادیتھے۔ یہ پڑھے لکھےلوگ تھےاپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔عرب کے لوگ موی عابیے اور ہارون مالیے کے واقعات بکثرت ان سے سنتے رہتے تھے۔تیسرا فرقہ عیسا ئیوں کا تھا۔ ان کا علاقہ نجران کا تھااس میں سو فیصد آبادی ان کی تھی ۔ اس کے علاوه اورعلاقوں میں بھی اِ گا دُ گارہتے تھے۔ چوتھافر قبہ صائبین کا تھا۔ بیرب تعالیٰ اوراس کے پیغمبروں کے بھی قائل تھے اور آسانی کتابوں کو بھی مانتے تھے۔داؤر مالئے کونی مانتے تھے اور زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔جس طرح آج کل کئی جاہل قتم کےلوگ اپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی

قبروں کی پوجا کرتے ہیں ، پیروں کی پوجا کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ یا نچواں فرقہ مجوسیوں کا تھا آتش پرست۔ بیبرائے نام تھے۔ جیسے پاکستان کراچی میں بھی ان کی برائے نام آبادی ہے۔

آج ہے دوسال پہلے کی بات ہے (یعنی ۱۹۹۱ء کی ) مردم شاری کے لحاظ ہے ہتا یا گیا تھا کہ کرا جی میں آتش پرستوں کی تعداد ایک ہزار ہے بھی کم ہے۔ان کی آباد کی اور آتش کدہ ہے دس منٹ میں گاڑی ان کے علاقے کو کراس نہیں کر سکتی ۔ میں کرا جی گیا تو مجھے ساتھیوں نے ان کی عمارتیں اور عبادت گاہ دکھائی اور بتایا کہ استے دنوں کے بعد کھو لتے ہیں۔

 تعالی نے موی عالیہ کو تھم دیا کہ اپنی لاتھی پھینکولاتھی اڑ دھا بن گئی اور ان کے ایک لاکھ چوالیس برارسانپول کواس طرح ایک ایک کرے نگل گیا جیسے مرغ دانے جگتے ہیں۔ موی عالیہ نزارسانپول کواس طرح ایک ایک کرے نگل گیا جیسے مرغ دانے جگتے ہیں۔ موی عالیہ نزدھا پر ہاتھ رکھا تو وہ لاٹھی بن گئی فرعون پھر بھی ایمان نہیں لایا اور جادوگر جومقا بلے میں متھ بحدے میں گر کر کہنے لگے امّنا بر بّ ہلرون و مُوسلی [طنب کے]' مم ایمان لائے ہیں موی مالیہ اور ہارون مشید کے دب پر۔' فرعون بھر گیا اور کہنے لگا امک نُنٹ مُ کَهُ قَبْلُ اَنْ اَذَنَ لَکُمْ کیا تم ایمان لائے ہواس پر پہلے اس سے کہ میں تہم ہیں امان تا ہوات کے بغیر ایمان لائے ہواس پر پہلے اس سے کہ میں تہم ہیں اور اور کہنے لگا اور امان تا بین کہ سرکا وُل گا اور امان کے مولی مالیہ بین کا سرکا وُل گا اور امان کے بول کی کا تو کہ اور کہنا تھا اب میں بین کا میں سے ہوائی سے ہوائی سے ہوائی سے اپنی کے سے باتی ہوائی ہے ہوائی من کے مولی مالیہ اسے کہ مولی مالیہ اسے کہنے اپنی من کے مولی مالیہ ہوائی میں انہر ہے اب میری باری ہوئی نوٹ کو دون دوہ ہوکر ہاتھوں کور ہاکہ دیا۔

توفر ایا وَلَقَذَا زُسَلُنَا المُوسَى بِالْبِتَاوَسُلُطْنِ فَتِبَنِ اورالبَتْ فَیْنَ بَعِیا ہِم فَی مُولِی مُن این اور البَتْ فَیْنَ فَی اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُلُلِمُ اللْمُلْمُلِ

ا مان ، قارون سب نے کہا یہ جاووگراور براجھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی ۔ فَلَمَّا حَيامَ عَصْفِهِ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا لِي جب وه آئے ان کے یاس حق لے کر ہاری طرف سے قالدًا كَهُ لِكُ اقْتُلُو الْبُنَاءَالَّذِينِ المَنْوَامَعَهُ قُلْ كردوان كي بيول كوجوايمان لائ ہیں موسیٰ ملاہیم پر۔ ایک تو بچوں کواس وقت قبل کیا جب نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا اوان سالوں میں بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکوم ن کے زوال کا باعث بے گا۔شاہ عبدالعزیز صاحب میں فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار بے مل کیے اور نو\_ب ہزار حمل گرائے گئے۔ مگر رب رب ہے۔ اس نے موی مالیے کوفرعون کے گھریال کر دکھایا۔توبیدوبارہ آل کی دھمکی دی کہان کے بیوں کول کرو وانستَخیوانِسَآء کھند اور ان کی عورتوں کوزندہ چھوڑ دو کیونکہ عورتیں لانہیں سکتیں۔ رب تعالیٰ فر ماتے ہیں وَ سَا كَيْدُالْكُفِيدِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورنبيس عَي تدبير كافرول كي مَر خسار عيس ووان كوختم کرنا جا ہتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بحرقلزم میں ڈبودیا تفصیل آئندہ رکوعوں میں آرہی ب وَقَالَ فِرْعَوْنُ اوركَهَا فُرُونَ فَ ذَرُونِيْ أَقُتُلُ مُؤسَى مِحْصَحْمُورُ دومِي مُلَّ كرول موى مالياء كوريس في اس كول كرنائ مجمع ندروكنا وليدع ربيد اورجاب كدده اين رب كويكار \_\_ د يكتابون ال كارب كياكرتا ب إني أخاف ب شك مين خوف كرتا مول أن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ يكموى عاليا بدل دے تمهارا دين أوأن يُظهرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ بايركه ظاهركر برين مِن فسادر زمين مين فسادن يهيلا

دوقومی نظریے:

ہر ملک میں دونظریے کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی اور سیاس ۔ پہلا جملہ مذہبی لوگوں

کے لیے بولا کہ میں غلط نہیں کر رہا تہارے ندہب کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں تا کہ وہ تہارادین نہ بدل دے۔ اور دوسرا جملہ سیائی لوگوں کے لیے بولا۔ سیائی لوگوں کا ندہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو تا وہ ملکی امن وا مان کے قائل ہوتے ہیں کہ ملک میں امن ہو ہماری تجارت چلتی رہے ہمارا کاروبار شھپ نہ ہو۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میں موی ملائے کوئل کرنا چا ہتا ہوں کہ بیز مین میں فساد نہ برپا کرے ملک میں امن قائم رہے وَقَالَ مُونِی اور فرمایا موئی ملائے نے این عُذَت بِرَبِی وَدَ بِتُکھٰ ہے فَاکُ مِی مِن بِاہ لِیتا ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اور تہار گے درب کی مدد کے ساتھ ور تہار سے رب کی مدد کے ساتھ اور تہار سے رب کی مدد کے ساتھ اور تہار سے رب کی مدد کے ساتھ اور تہار سے دن ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اور تہار تے ایک مُنتی ہیں ایمان لا تا حساب والے دن پر ۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ۔ تم اپنے ہتھیا رنگا لومیں اپنے رب کی ہناہ میں وہن ہوں ۔ باقی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی وں ۔ باقی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی

\*\*\*\*

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ فِينَ إِلَى فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ

اِنْهَانَهُ آتَقَتْكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقُلْ جَأْءَكُمْ بِالْبِيَنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهُ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بِعُضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَعَدُنُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُنَّابٌ ﴿ يَقَوْمِرَ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضُ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ يَأْسِ اللهِ إِنْ جَآءِنَا وَكَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّامَا أَرْي وَمَا آهْدِيكُمْ إِلَّاسِيبُ لَ الرَشَادِ ٥ وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْكَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دُأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُّودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِينُ خُلْمًا لِلْعِمَادِ وَيْقَوْمِ إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ٩

وَقَالَ رَجُلُ اوركَها الكه مِرد نِ مُتُؤْمِ جُومُون مَعَا مِن الله فِي وَمُون مَعَا مِن الله فِي فَالله فَي فَالله فَي الله الله فَي فَي فَالله فَي الله فَي اله فَي الله فَ

كَذِبُ لِي الى يرير علاجهوث الى كا وَإِنْ يَلْكُ صَادِقًا اوراكر موه سي يُصِيْكُ تُوبِيْجِ كُنَّهِ بِي بَعْضَ الَّذِي بَعْضُ وه چيز يَعِدُكُمُ جس سے وہ مہیں ڈراتا ہے اِنّ الله بے شک اللہ تعالیٰ لایفدی ہدایت ہیں دینا مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاجُ الكوچوجدے كررنے والا اور جھوٹا بو يْقَوْمِ المِيرِي قُومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ تَهِارِ لِي بِعَلَى آج كرن ظهرين فِي الْأرْضِ عَالب موز مِن مِن مَن يَنْصُرُنَا لِيل كون مارى مدوكر على مِنْ بَأْسِ اللهِ الله تعالى كى كرفت سے إِنْ جَآءَنَا الروه آئى مارے ياس قَالَ فِرْعَوْنَ كَمَافْرُ وَن فَ مَآأَدِيْكُمْ مِن تمہیں نہیں وکھاتا إلَّا مَا آری مگروہ جومیں رائے رکھتا ہوں وَمَا اَهْدِيْكُمْ اور مِينْ بِين راجنما في كرتاتهاري إلاسَين لَالسَّادِ شَادِ مُرجلاني كرائة كى وَقَالَ الَّذِي وركها الشخص في المرب جوايمان لاجِكا تفا يْقَوْمِ الْمِيرِي قُومِ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ لِي شَكَ مِينِ فُوف كُرْتَا مُولِ مَمْ پہ مِنْلَ يَوْمِ الْأَخْرَابِ الْكَلِي جماعتوں كے ون كى طرح مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْج قوم نوح كى عادت كى طرح قَ عَادِقَ ثَمُوْدَ اور عاد اور شمود قوم وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ اوروه لوك جوان كے بعد آئے وَمَااللَّهُ يُرِيْدُ ظُلُمًا لِلْحِبَادِ اورالله تعالى بيس اراده كرتااين بندول كے ليظلم كا وَيٰقَوْع اور ا ميرى قوم إني آخاف عَلَيْكُمْ بِشَكَ مِن خوف كرتا مول تم ير يَوْمَ

#### مظلوم کی مدد کرنا:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی کہ فرعون نے یہ بات کی کہ مجھے
چھوڑ دومیں موی علیہ کول کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے رب کو بلائے۔ یہ بات اس نے اپنے
در بار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا پچپاز او بھائی تھا جزقیل ،
در بار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا پچپاز او بھائی تھا جزقیل ،
در خلوے والی کے ساتھ ۔ یہ موئی علیہ پرائیمان لا چکا تھا اس نے سوچا کہ فرعون تباہی
کے راستے پرچل پڑا ہے جو پچھ یہ کہ رہا ہے بیاس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سجھا نا
چاہیے کہ اپنے لیے بر باوی کا راستہ اختیار نہ کر آخر میر اپچپاز او بھائی ہے اس کے ساتھ
جمدردی کرنی چاہیے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر و فالم ہے یا مظلوم
ہے ۔ تب صحابہ کرام مؤللتہ نے کہا حضرت مظلوم کی مدد کامعنی تو سجھ میں آتا ہے فالم کی مدد
سے کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد ہے ہے کہ اس کوظلم ہے روکواس کا ہاتھ پکڑ واس کوظلم نہ کرنے
دو یہ اس کی مدد ہے ۔ و نیوی سز اے نی جائے گا آخر ہے کی سز اے نی جائے گا۔ اور اگر

الترغیب والتر ہیب میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رات سے روایت ہے کہ

آخضرت منافی قبرستان میں سے گزررہے تھے کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ منافی کا رنگ فن ہو گیا۔ پوچھا حضرت خیرہے کیا بات ہے؟ فر مایا اس شخص کوقبر میں عذاب ہور ہا ہے اور عذاب اس وجہ سے ہور ہا ہے کہ بیہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اس نے اس کو مدد کے لیے بلایا تھا اس نے پروانہیں کی تھی۔ مظلوم کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے مزاہور ہی ہے۔

اوراس مردمومن نے یہ بھی سوچا کہ موئی مالیتے اللہ تعالیٰ کے سیچے پینیم ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔اگر میں مدذہبیں کرتا تو مجھ سے بوچھ بھی ہوگی۔تواس نے کا بینہ کے اجلاس میں فرعون کی پرزور تر دید کی اور موئی مالیت کی حمایت میں جننا زور لگا سکتا تھا اس نے لگایا۔اس کا ذکر ہے۔

# مردِمومن کی تقریر:

کانیا اوراگربالفرض وہ جھوٹا ہے فعکنیو گذب ہے تواس کے جھوٹ کا وہال اس پر برے گالیکن وَ إِنْ اَنْ کُ صَادِقًا اوراگر ہے وہ سچا اور یقینا سچا ہے یی سینی کُم بیٹ بعض وہ چیز جس سے وہ تہمیں ڈراتا ہے۔ عذاب کا بعض اللّذِی یَعِد کُمه تو پہنچ گا تہمیں بعض وہ چیز جس سے وہ تہمیں ڈراتا ہے۔ عذاب کا بعض حصہ تہمیں پہنچ گا بعض کا لفظ اس لیے فرمایا کہ پوری سزاتو قیامت کو ہوگی ۔ لہذاتی کا ارادہ نہ کرد یہ غلط ہے اور یا در کھو! اِنَّ اللّٰہ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَدُّابٌ بِ حِسَل اللّٰه تعالیٰ ہدایت نہیں ویتا کا میاب نہیں کرتا اس کو جوحد ہے گزرنے والا اور جھوٹا ہے۔ بقول تمہارے اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود سنجال لے گا تہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرف کذاب کو اللہ تعالیٰ اس کوخود سنجال لے گا تہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسرف کذاب کو اللہ تعالیٰ کا میابی نصیب نہیں کرتا۔

#### قادياني دجل:

قادیانی کہتے ہیں لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہ مرز ااگر جھوٹا ہوتا تو رب اس کو کیوں چھوڑتا؟ بھٹی! پہلے تو اس نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دعوی نہیں کیا اور جب کھل کرسامنے آیا تو رب تعالی نے اس کو پا خانے کی جگہ میں مارا۔ یہ بات خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ ہے ہی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دن کیا جاتا ہے۔

آئے منطق کے کہاں دفن کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جہاں آپ علی کے کہا کہ جہاں آپ علی کے بچا مبارک حضرت میں وفن کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جہاں آپ علی کے بچا مبارک حضرت حمزہ رہاں دفن ہیں وہاں دفن کرواحد کے دامن میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ علی کے بہا کہ جہاں آپ علی کے کہا کہ جہاں آپ علی کے دخان میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ علی کے دخان من مطعون وائے میں وہاں دفن کروجنت البقیع میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ علی کے بیٹے ابراہیم رہا تھ مدفون ہیں وہاں دفن کرو۔ ہرایک نے اپنی کہا کہ جہاں آپ علی کے بیٹے ابراہیم رہات مدفون ہیں وہاں دفن کرو۔ ہرایک نے اپنی

## مردِمومن کی مزید گفتگو:

تومردموس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا صد سے بو سے والے اور کذاب کو یفتوج اصل میں یاقت وہے تھا 'ی متعلم ی تفیفا صدف کردی گئی ہے اے میری قوم امردموس نے کہا لگ گذائی آئی آئی آئی تہمارے لیے ہے ملک آج کے دن طبعری نرجی فالا رُخِ عالیہ ہوز مین میں مصری زمین پرتمہارا غلبہ ہون حق تمہارے پاس ، کھیت تمہارے پاس ، کمی اختیارات تمہارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہے فقت تیک شرک نامی بائی اللہ اون ہاری مدوکرے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آگر آگئی وہ ہارے پاس ۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے موس نے یہ تم ریک قال فیز عون ما آری کھ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے موس نے یہ تم ریک قال فیز عون ما آری کی نامی کی سیاس موس نے یہ تم ریک قال فیز عون ما آری کی میری رائے میں موس نے یہ تم ریک کا میں موس نے یہ تم ریک کے میں رائے رکھا ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیا مگر وہی میری رائے سیاس موس نے یہ قد کر دی میری رائے ہوں ۔ میری رائے کہ بیا ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیا مروس مولی کول کرنا چاہتا ہوں۔ " یوائے رب کو بلائے کہیں سے تہارادین نہ بدل دے یاز میں میں فساد پھیلائے۔ ہوں۔ " یوائے رب کو بلائے کہیں سے تہارادین نہ بدل دے یاز میں میں فساد پھیلائے۔

میں تمہارا دین بچانے کے لیے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے اپنی رائے پر قائم ہوں اورا \_ ميرى كابينه كافراء وَمَا آهدِين كُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اور مين بين را بنمائي كرتاتمهارى مربهلائى كراستى كى موسى ملاك كوتل كرنے ميں تمهارى بھلائى ہے تاكه تہارا دین بھی محفوظ رہے اور سیاست بھی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ ملک میں امن قائم كرناميراحق ہے۔جبيباكہ آج كل كے فرعونی حكمران دعوے كرتے ہيں \_مگر رجل مومن خاموش بيس ربا فرمايا وقال الّذِي أمن اوركباس مخص في جوايمان لا جكاتها وسجه كيا كفرعون براضدى ماس كى طبيعت مزاج سے دانف تھا كہا يُقَوْم إِنِّ أَجَافُ عَلَيْكُ مِنْ لَيَوْمِ الْأَحْزَابِ الممرى قوم بِشك مِن تم يرخوف كرتابول اس قتم کے عذاب کا اگلی جماعتوں کے دن کی طرح۔جیسے پہلی قوموں کے ہلاکت کے دن آئے ای طرح کا دن تمہارے او پر بھی آسکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے پینمبروں کے خلاف كاروائى كرناان كامقابله كرنے كا انجام الجمانيس ب مِثْلَدَاْبِ قَوْع نُوْج قوم نوح كى عادت كى طرح \_نوح ماليد كى توم نے ان كى مخالفت كى تھى وَقَدالُوْ مَدَّ نُونْ وَلَذُدَجِدُ [سورة القمر]" اوركهاانهول نے بيد يوانه ہاور جھڑك ديا۔" مجلس ميں آتے تو و مسك ماركر باہر تكال دينے كه ياكل باس نے مارےكان كھاليے ہيں اين رئيس جَعُورُ تَا يَلْقَوُم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُهُ " اعميرى توم عبادت كروالله تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی الد معبودہیں ہے۔ "پھرنوح مالیے کی قوم کا کیا حشر ہوا میں ما خَطِينُاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا [سورهنوح]" اليا كنامول كي وجه عرق كي كن پھرآگ میں داخل کیے گئے۔' قَ عَادِ اور قوم عاد۔ان کی طرف ہود مالیا مبعوث ہوئے۔انہوں نے بوراز ورنگایا مگرقوم نے نہیں مانا۔اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی ، یانی

کے چشے ختک ہو گئے ، کویں ختک ہو گئے ، کھیت مارے گئے ، درخت سو کھ گئے ، جانور کھو کے پیاسے مرنے گئے ۔ پھولوگ یہاں سے دوسری جگہ نتقل ہو گئے ۔ ہود علیہ نے فرمایا مجھ پرایمان لا وُرب تعالیٰ کی تو حید کوتنلیم کرو یُدر سِلِ السّماءَ عَلَیْکُمْ مِنْدادًا ہود؟ ۵]" اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا آسان کوتہارے او پر بارش برسانے والا۔' قوم نے کہا کہا کہا گرا گریرے کہنے سے ہمیں پانی ملتا ہے تو پھر ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ۔ پھرایک دن ایسا ہوا کہ بادل کا ایک گرانظر آیا فَلَمَّ دَاوُ وَ عَنْدِ ضَا فَسْتَقْبِلَ الله عَنْدِ فَلَ مَنْ مَنْدُ فِلْ مِنْ مَنْدِ فَلْ مِنْ مَنْدُ وَلَ کُلُونَ مِنْ الله مِنْدُ الله مِنْدُ مِنْ مُنْدُ مِنْدُ مِنْ ہوئے قَالُولُ کُنْدُ مِن جُوان کی وادیوں کے سامنے سے آر ہا تھا بڑے خوش ہوئے قب اُل وا اللہ قاف ہو گا۔' وہ جسے ہی قریب سامنے سے آر ہا تھا بڑے گئے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔' وہ جسے ہی قریب آیا تر ذکی شریف کی روایت ہے بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔' وہ جسے ہی قریب آیا تر ذکی شریف کی روایت ہے بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔' وہ جسے ہی قریب آیا تیا تر ذکی شریف کی روایت ہے بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔' وہ جسے ہی قریب آیا تر ذکی شریف کی روایت ہے بادل کے گلارے سے آواز آئی :

رِمَادًا رِمَادًا لَا تَنَدُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا

"اے تندو تیز ہواان کورا کھ کرد ہے کسی ایک کونہ چھوڑنا۔" بیآ واز بھی انہوں نے کانوں کے ساتھ تی مگرنہ مانے۔ اس بادل ہے اتنی تیز ہوانگلی کہ ان کواٹھا اٹھا کر پھینک دیا کسی کو آدھے میل پر پھینکا کسی کو میں دور جا کر پھینکا۔ ایسے پڑے تھے جیسے تھجور کے تئے گرے پڑے ہوتے ہیں گانگھ آ تھ جاز نُخلِ خاوِیة [سورة الحاقہ]" گویاوہ تھجور کے تئے ہیں جوا کھاڑ کر پھینک دیئے ہیں۔"

قَ ثَمُوٰدَ اور شمود قوم شمود قوم پر کیا گزری؟ حضرت صالح علیے نے ان کو سمجھایا اور منہ مانگی نشانی بھی مل گئی مگر نہیں مانا۔ تو جرائیل علیہ نے جینے ماری اور زلزلہ بھی مسلط کیا گیاجہاں جہاں تصسب کے سب فنا ہو گئے ایک بچہ بھی نہ بچا واللّذیہ نے میں بعد ہد

اوروہ لوگ جوان کے بعد آئے ان کا کیا حشر ہوا۔ان کے بعد پیٹمبروں کی مخالفت کی وجہ \_\_ بشارقومين تاه موتين -اورا ميرى قوم! ومتااللة يُريد خطلما للعباد اور الله تعالی نہیں ارادہ کرتا اینے بندوں کے لیظلم کا۔الله تعالی بڑے عاول ،لطیف ،رحیم میں۔رب کے پنمبر کے آل کاارادہ بدلواوراللہ تعالیٰ ہے معافی مانگو وَلِفَوْ عِلِیْ اَنْحَافُ عَلَيْكُمْ اورا \_ميرى قوم! بِشك مين خوف كرتا مول تم ير يَوْمَ التَّنَادِ الله دن كا جس دن چیخو کے بکارو گے۔ چیخ بکار کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ جب آ دمی مصیبت میں مچنس جائے تو دوسرے کو مدد کے لیے ایکارتا ہے مجھے خوف ہے کہ جس دن تم پرعذاب آئے گا اور چینیں مارو کے اور ایک دوسرے کو بکارو کے پھر کیا ہوگا؟ یوع تُولُون مُدرينَ جس دن تم بها كوك پشت دكھاتے ہوئے - جب بندہ خودمصيبت ميں مبتلا ہوتو اس کوا بی فکر ہوتی ہے دوسرا کوئی یا دنہیں ہوتا۔ اور یادر کھو! جب اللہ تعالیٰ کی طرف ے عذاب آئے گاتو کوئی تمہاری حمایت کرنے والانہیں ہوگا مٹالگے فیوس الله مین عاصم نہیں ہوگاتہارے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے کوئی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ موی مالیے کے متعلق جو برے نظریات رکھتے ہوان کوبدلو۔ اگرتم نے مویٰ کے خلاف نظریات نہ بدلے تو پھراللہ تعالیٰ تبہاری گراہی پرمہرلگا ویں کے وَمَنْ يَضِيلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اورجس كوالله تعالى مراه كرد اوركرتااى کو ہے جو گمراہی کے چکر سے نگلنے کے لیے تیار نہ ہوتو پھراس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے۔آ گے مزید مردمومن کی تقریر آئے گی اور پھر فرعون درمیان میں کانے گا اور مناظرہ كابينه كےسامنے موگا۔آ كے باتى قصدآ رہاہے۔ان شاءاللہ تعالی

وَلَقِنْ جَآءَكُمْ

ئُوسُفُ مِن قَبُلُ بِالْبَيِهٰ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَافِ قِعَا جَاءَكُمْ بِهُ اللهُ مِن بَعْدِهُ رَسُولُا كُذَلِكِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَكَ اللهُ مِن بَعْدِهُ رَسُولُا كُذَلِكِ يُضِلُ اللهُ مَن هُومُسْرِفَ مُمْرَتَابُ وَالدِينَ يُجَادِلُون فِي الْبِ الله بِعَيْرِسُلْطِن اللهُ عَلَى كُلِّ مَقْتًا عِنْكَ الله وعِنْ لَا الْبِ الله بِعَيْرِسُلْطِن اللهُ عَلَى كُلِّ مَقْتًا عِنْكَ الله وعِنْ لَا الْبِ الله بِعَيْرِسُلْطِن الله عَلَى كُلِّ مَقْتًا عِنْكَ الله وعِنْ لَا الْبِي الله بِعَوْنَ يَمْ الله عَلَى كُلِّ مَلْكُلِ اللهِ مُوسَى وَ إِنْ الْاَعْمَا اللهُ الْمُوسَى وَ إِنْ الْمُؤْلِقَ اللهُ الْمُوسَى وَ النّهِ مِنْ اللهِ مِنْ السَّمِيلُ وَمَا كَيْلُ وَمَا كَيْلُ وَمُعُونَ اللّهِ فِي تَبَالِ فَي مَهِ اللهِ وَمُسَدّعَنِ السَّمِيدُ لِ وَمَا كَيْلُ وَرْعَوْنَ اللّهِ فِي تَبَالِ فَي تَبَالِ فَي مَا كَيْلُ اللهِ وَمُسَدّعَنِ السَّمِيدُ وَمَا كَيْلُ

وَلَقَدُ اورالبت حَقَيْقَ جَاءَكُمْ يُؤْسُفُ آئِتهارے پال يوسف على مِنْقَبُلُ الله عِهِ إِنْبَيِنْتِ واضح ولائل كساتھ فَمَا ذِلْتُهُ يَسِ بَمِيشه رَجِمْ لُوگ فِي شَلْتِ شَكَ مِن مِيشَّه رَجِمْ لُوگ فِي شَلْتِ شَك مِن مِيشَّاجَاءَ كُمْ بِهِ جوده لِحَر آئِمَ الله عَلَى يَهال تَك كه إِذَاهَ لَكَ جبوه وفات پا كَ مَنْ مَا لَيْ يَبْعَثَ الله مَنْ مَا لَيْ يَبْعَثَ الله مَنْ مَوْمُسُوفُ الله والله و

مُّرْتَابٌ شك مين مبتلا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ اوروه لوك جوجُمَّكُرُ اكرتے ہيں فِی الْیتِ الله الله تعالی کی آیتوں کے بارے میں بِغَیْرِسَلْطن بغیردلیل کے اَتٰھے جوان کے پاس آئی گبر مَقْتًا بری ناراضگی ہے عِنْدَاللهِ الله تعالى كے بال وَعِنْدَالَّذِينَ المَنْوُا اوران لوكوں كے بال جوايمان لائے كَذَٰلِكَ يَظَيَعُ اللهُ الى طرح الله تعالى مهراكًا تاب عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّدِ جَبَّادٍ مرمتكبرجباركول ير وَقَالَ فِرْعَوْنَ اوركها فرعون نے يفامن ابن في صَرْحًا الهان بناؤمير عليه الكل تَعَلِيَّ أَبْلُغُ الْأَسْبَاتِ تا کہ میں پہنچوں راستوں پر اسپات السّلوت لعنی آسان کے راستوں پر فَأَطَّلِعَ إِنَّ الْهِ مُولِي يُس مِن جَمَا نَك كرديكمون موى مَالِيهِ كَ الله كو وَ إِنَّ لَا ظُنَّهُ كَاذِبًا اور بِشك مين خيال كرتا مون اس كوجمونا وكذلك في ا لِفِرْعَوْنَ اوراس طرح مزين كيا كيافرعون كے ليے سَوْمِ عَمَل اس كرُ عمل كو وصدَّعن السّبيل اورروك ديا كياوه سيد هےراستے سے وَمَاكَيْدٌ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اورنبين هَي مدبير فرعون كي ممرتاى مين \_ ماقبل ہے ربط:

اس سے پہلے رکوع میں تم نے یہ بات پڑھی کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موک مالیے کوئل کرنا چا ہتا ہوں تم مجھے نہ روکنا تو فرعون کا پچا زاد بھائی جزقیل بول بڑا اَتَقْتُلُونُ ذَجُلًا اَن يَّقُولُ دَ فِي اللهُ " کیا تم قل کرتے ہوا یک آ دمی کواس لیے کہ وہ کہتا ہمیرارب اللہ ہے۔ "اس گناہ کاتم پروبال پڑے گا۔

## مردِمومن کی مزید تقریر:

آج کی آیات میں بھی ای رجل مومن کی تقریر ہے وَلَقَدُجَاءَ كُغُ يُؤْسُفُ مِنْ قَبْلَ بِالْبَيِّنْتِ اورالبت محقق آئے تہارے پاس ای مصری زمین میں یوسف عالیہ اس سے پہلے۔ اس سے پہلے مصر میں اللہ تعالی نے بوسف مالیے کو نبوت عطا فر مائی تھی اور انہوں نے قوم کی اصلاح کی تھی۔ واضح دلائل لے کرآئے ۔تفصیل کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے کہ بوسف ملائے کو اللہ تعالی نے کون کون سے معجزے عطا فرمائے تھے مگر اتنی بات واصح ہے کہ ہر پیغیبر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کے کیے معجزے عطافر مائے۔اے مصریو! پوسف مَالنظِیم واضح دلاکل لے کرتمہارے پاس آئے فیسکاز کشنہ فی شک پس تم بمیششک میں رہے قِمَّا جَاءَ کے خب اس چیز کے بارے میں جو یوسف لے کر تنہارے پاس آئے تنہارے آباؤا جداد بوسف مالیے کے بارے میں شک میں رہاور تم آج مویٰ عالیہ اور بارون عالیہ کے بارے میں شک کرتے ہو حَتْم اِذَا صَلَاكَ عربی میں هلک اور مات اور فات ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں۔ یہال تک ک جب يوسف عص وفات ياكة قَلْتُمْ مَمْ فَكَهُ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا تہر گربنیں بصحے گاان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول ۔ان سے ہماری جان جھوٹ گئی۔ پوسف منظم نے عرصہ دراز تک مصروالوں کی خدمت کی سابی بھی اور ندہبی بھی لیکن مصر کے وہ لوگ جو کافر تھے وہ آخر دم تک کافر بی رے۔اللہ تعالی نے سورہ بوسف میں مستقل ان کے حالات بیان قرمائے ہیں۔

حضرت نوح عليه سے پہلے تو كافر مشرك كوئى نه تھا اور گناہ تھے مگر كفر شرك والا گناه نہيں تھا كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً [البقرہ: ٢١٣]" سارے لوگ ايك ند جب بر

تنھے۔'' شرک حضرت نوح ملطبے کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ پھر آنخضرت مُلا آئے کے ز مانے تک کوئی ایسا دورنہیں بتلایا جاتا جس میں کوئی کا فرنہ ہو۔مسلمان بھی تھے اور کا فربھی تھے بلکہ مومن تھوڑ ہے اور کافر زیادہ تھے۔حضرت اپراہیم مالیے نے ای مال تبلیغ کی مگر صرف ان کی اہلیہ محتر مہ سارہ عیناندام اور ان کے بھینچے لوط ملائے نے ساتھ دیا ۔ پیغمبر پیدائشی طور بر ہی موحد ہوتا ہے تیسر اکوئی آ دمی ایمان نہیں لایا۔حضرت لوط مالیا یہ کواللہ تعالیٰ نے سد دم کے علاقے میں بھیجا۔صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا۔سورۃ ذاریات میں ہے فَمَا وَجَدُنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " لِي نه يايا مم فان ميسوائ ايك گھرانے مسلمان کے۔'ایک بری حویلی تھی اس کے ایک مرے میں لوط عاليا ،ان کی بیدی اور دویا تین بیٹیاں رہتی تھیں۔مزید دوتین کمرے تھے جن میں اورمومن رہتے تھے۔ ساری آبادی میں ایک گھر مومنوں کا تھا۔ تو ہمیشہ کفر کی اکثریت رہی ہے۔آنخضرت ﷺ کے مبارک دور میں صحابہ کرام منطقة کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزاریاں تے ہیں اور ڈیڑھلا کھ سےزائد بھی بتلائی گئی ہے باقی ساراعرب کا فرتھا۔ پھراللہ تعالی کے مصل وکرم ہے حضرت عمر بناتھ کے دور میں ساراعرب مسلمان ہوگیا۔

توفرمایاتم یوسف سیسے کے بارے میں بھی شک میں رہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعدتم نے کہا اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب موئی مداسے کے خلاف کا روائیال کرتے ہویہ تہا را آبائی پیشہ ہے گذلات میض الله ای طرح اللہ تعالیٰ بہا تا ہے گراہ کرتا ہے من ہے من ہے من ہے من ہے من ہے واسراف کرنے والا شک میں مبتلا ہے۔ اسراف کا معنی حدے گزرنے والا ہو آدمی اپنی حدے آگزرتا ہے وہ مسرف ہے مرق اور ایس میں مبتلا جو میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں مبتلا جو میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی

موسى عاليام كالمجزه:

تغیروں میں اس کا عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فرعون تاج شاہی پہن کر تخت پر بینے اتفاا اور دھانے جب اس کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر پیچے گرا۔ نیچ فرعون اور او پر کری ،سب لوگ جیران پریشان ہو گئے گروہاں سے بھا گاکوئی نہیں کہ فرعون کو علم ہو گیا تو ہماراحشر کرد ہے گا ہماری شامت آ جائے گی۔ بڑا ظالم تھا ڈوالڈو تاد میخول والا۔اس کا لقب قرآن میں ہے سورۃ الفجر یارہ ۳۰ میں۔ ہماری تخی آ جائے گی کہ مین مصیبت کے وقت تم مجھے چھوڑ کر بھا گ گئے اپنی جا نیں بچا کیں اور میری کوئی فکر نہیں گی۔ اس لیے کوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ اسے واضح مجز ہے دکھنے کے بعد فرعون نے کہا اس لیے کوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ اسے واضح مجز ہے دکھنے کے بعد فرعون نے کہا ملی آلے ہی جا نہیں کے ایک کیا جا دقت مقرر کروہ مارے پاس بھی

بڑے بڑے جادوگر ہیں۔عید کا دن جاشت کا وقت مقرر ہواتفسیروں میں آتا ہے کہ بہتر ہزار جادوگر مقابلے میں شریک ہوئے۔ ہرایک نے دودوسانپ نکالے ایک ری اور ایک لا تھی ۔ جب ایک لاکھ چوالیس بزار سانب میدان میں نکل آئے تو لوگوں نے بعزة فرعون ،فرعون زندہ باد کے نعرے شروع کر دیئے ۔مویٰ مالیدے نے جب اپنی لاکھی مبارک کوڈ الاتو وہ اثر دھابن کرسپ کونگل گئی۔ جاد وگر ہار گئے اور حقیقت کو سمجھ کرمسلمان ہو گئے مگرفرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا۔تو وہ لوگ جوجھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ كى آينوں كے بارے ميں بغيركى دليل كے جوان كے پاس آئى ہو كَبْرَ مَفْتًا عِنْدَ اللهِ برى ناراضكى ہاللہ تعالى كے بال وَعِنْدَالَّذِينَ المَنْوُلِ اوران لوگول كے بال جومومن ہیں۔آج ہمارے ایمان کی نسبت پہلے ایمان والوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر جس میں بھی تھوڑ ابہت ایمان ہے۔ جب شریعت کےخلاف بات سنتا ہے تو اسے ضرور كوفت ہوتى ہے دل كڑھتا ہے جاہے كھنہ كرسكے۔ان لوگوں كا يمان تو يہاڑ جبيا تھا۔تو فر مایا مومنوں کے بال بھی برسی نارافتگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھڑ اکر نابغیرکسی سند کے۔

فرمایا گذلِك يَظبَعُ اللهُ عَلَى گُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّدٍ جَبَّادٍ ای طرح الله تعالی مهر لگادیتا ہے ہم متکبر جرکر نے والے کے دل پر ۔ پھر خیراس میں داخل نہیں ہو سکتی اور جس کے دل پر مهرلگ جائے تو وہ حق کو جانتے ہوئے بھی نہیں ما نتاحق کود یکھتے ہوئے بھی شلیم نہیں کرتا ۔ فرعون نے رجل مومن کی طرف تو جہیں کی بلکہ اپنے وزیر اعظم ھامان کی طرف رخ پھیرلیا وَقَالَ فِوْعَوْنُ اور کہا فرعون نے یٰھا مٰن ابن فِی صَرْحًا اے مان میرے لیے ایک کی بنا قَعَالَ فِرْعَوْنُ اور کہا فرعون نے یٰھا مٰن ابن فِی صَرْحًا اے ہان میرے لیے ایک کی بنا قَعَالَ فِرْعَوْنُ اور کہا فرعون ہے۔ تاکہ پہنچوں میں داستوں پر۔ ہامان میرے لیے ایک کی بنا قَعَالَ فِرْعَوْنَ اَنْ اَلْمَانُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مِن راستوں پر۔

سورۃ القصص آیت نمبر ۳۸ بارہ ۲۰ میں ہے فرعون نے ما مان کو کہا فَاَوْتِ لَهِ لِي يَهَامَنُ ا عَلَى الطِّين فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّني أَطِّلِعُ إلى إله مُؤسلى " مرب لي كارك ا بنیس بنا کر بھٹے میں یکا کرمحل تیار کروتا کہ میں جھا نک کرموئ عالیے کے الدکود میصوں کہوہ ئس طرح کا ہے۔''بعض کہتے ہیں کہ بیاس نے موٹیٰ مالیاہ کے ساتھ مذاق کیا۔بعض کہتے ہیں کنہیں بیاس کی حمافت تھی کہ اگر واقعی آسانوں بررب ہےتو میں وہاں دیکھوں گا۔رب تعالیٰ نے فر مایا کہ میں تو قریب ہوں محل بنانے کی کیا ضرورت ہے میں تجھے بحر قلزم كى لهرون مين نظرا وَن كار جب و وبين لكا تواس كورب نظرا يا قَالَ المَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي الْمَنْتُ بِهِ بَنُوْ السَّرَاءِ يُلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " كَهَا فَرعون فَ ايمان لا یا ہوں میں کہ بےشک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فر ماں بر داروں میں ہوں۔''اور یہاں ہے کہاے مامان میرے لیے ایک محل بنا تا کہ میں بہنے چاؤں راستوں پر رائے کون سے آسپات السَّمُوٰتِ آسان کے راستوں فَأَطَّلِعَ إِلَّى إِلَهِ مُوسَى لِي مِن جَمَا مَك كرد يَكِمُون مُوكُ مَاكِية كَ الْهُو- بِيفْرعُون كي ممانت کی بات تھی۔

ا حادیث میں آتا ہے کہ زمین ہے آ سان تک کی مسافت پانچ سوسال کی ہے یعنی جتنا سفر آدمی درمیانی چال چلتے ہوئے پانچ سوسال میں کرتا ہے اتنا سفر ہے زمین ہے لے کر آسان تک ۔ اتنی ہی سفر ہے ایک آسان ہے دوسر ہے آسان تک اور دوسر ہے تیسر ہے تک تیسر ہے جو تھے تک پانچویں ہے چھے اور ساتویں تک ۔ یعنی ہر دو آسانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے ۔ پھر ساتویں آسان کے اوپر گری ہے پھر عرش ہے پھر عرش ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور عرش پر مستوی ہوتے کے جو اس کی شان کے لائق ہے اور عرش پر مستوی ہوتے

ہوئے ہارے یا سمجی ہے۔ سورہ صدیدیارہ ۲ میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ آینكَمَا كُنْتُمْ " تم جہال کہیں بھی ہودہ تمہارے ساتھ ہے۔ "اور ساتھ بھی اتنا کہ فرمایا نے فن آف رَبُ البيد من حَبْل الوَديْدِ "جم انسان ك شاه رك سي بهي زياده قريب بي-"سمجه مين آئے یا نہآئے ہم نے بیعقیدہ رکھنا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں جھا تک کر دیکھوں مویٰ مالید کے اللہ و وَإِنِّ لَا ظُنَّه کاذِبًا اور بےشک میں خیال کرتا ہوں مویٰ مالید کے ہارے میں کہ وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں و کے ذلا کُریّز س لِفِرْعَوْنَ اوراى طرح مزين كيا كيافرعون كے ليے سُوِّء عَمَلِم ال كابُراعمل ـ شیطان نے مزین کیا، تاج نے مزین کیا، اقتدار نے مزین کیا، فوجوں اور عملے نے مزین كيا تكبراور ممندى وجها يمان خلايا وصدة عن التبيل اورروك ديا كياسيد ه رائے سے۔افتدار کے نشے میں آکر حق کو قبول نہ کیا اور ساری حرکتیں کیں وَمَا کُنْدُ فِيهُ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَّابِ. اورنهيس تقى تدبير فرعون كي مكرتابي ميس-اين فوجوں كوتباه كيا، قوم كو تناه كيا، خود تناه موانه موى ماليا كالمجه بكارْسكانه بارون ماليا اورمومنوں كالمجھ بكارْسكا۔ صرف اتنا ہوا کہ رب تعالی نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تا کہ لوگ د کھے سکیں۔ بيتفاائية آپ كورب الاعلى كہنے والاجس كا پيك آج مشك كى طرح مانى ہے بعراب اور ناک سے بہدرہا ہے۔ پھرآج تک اس کی لاش مصر کے عائب گھر میں موجود ہے۔ جب بھی اخبارات میں اس کافوٹو آتا ہے تو آرٹر) دیکھ کرجیر ن ،ون ہے۔

وَقَالَ الَّذِي أَمْنَ يَعْدُمِ التَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سِبِيلَ الرِّيثَادِ ﴿ لِقَوْمِ إِنَّهَا هَٰذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَامَتَاعٌ ۖ الْمُنْيَامَتَاعٌ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيْعَةً فَلَا يُجُزَّى الرمثلها ومن عيل صالعًا مِن ذَكر أَوْأَنْثَى وَهُومُومُونَ فَأُولِلِكَ يَكْ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِ حِسَايِب@وَ لِقُوْمِ مِمَا لِيَ أَدْعُوكُمُ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِي ٓ إِلَى النَّادِ ﴿ إِلَّى النَّادِ ﴿ إِ تَكُعُونَنِي لِأَلْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَّا ادُعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَقَارِ ﴿ لَاجْرَمُ إِنَّا اللَّهُ وَنَنِي َ النَّهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي النُّهُ يُهَا وَلَا فِي الْلَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّ نَأَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُ مُراصِّحِبُ التَّارِ@ فَسَتَنْ لُرُوْنَ مَا اَقُولُ لَكُوْ وَأُفِوْضُ آمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ بَصِيرٌ يَالِعِبَادِ ﴿ فَوَقْلَهُ اللهُ سَيّاتِ مَامُكُرُوْا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَدَابِ

وَقَالِ اوركَهَا اللَّذِي السَّخَصِ نِي المَّ عَصِ جَوا يَمَالُ اللَّهِ عَالَمَا اللَّذِي المَّ عَمِلُ بِيروى كرو الهَدِ اللَّهِ عَدْ سَبِيْلَ اللَّهَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

وبى ملرنے كى جگه ہے مَنْ عَمِلَ سَيْئَةً جس شخص نے مل كيابُرا فَلَا تُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا لِيلَ السَّكُوبِينَ بِدلدُ وِيا جائے گامُّراسُ جِيبًا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اورجس نِعمل كيا حِها مِّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْفَى وهمرد هو ياعورت وَ هُوَمُوُّ مِنْ الساحال ميس كدوه ايمان دارجو فَأُولَمْ لَكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ لِي وه لوگ داخل مول کے جنت میں پرز قون فیھا ان کورزق دیاجائے گااس جنت میں بغیر حساب کے ویقوم اوراے میری قوم مَانِيَ مِحْ كَيابُوليا ٢ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ مِن تَهْمِين وعوت دينا بول نجات كى طرف وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اورتم مجھ وعوت ديتے ہوآگ كى طرف تَدْعُونَنِي تُم مجھ وعوت دیتے ہو لاکفر رالله کمیں کفر کروں الله تعالى كے ساتھ وَأَشْرِكَ بِهِ اور مِين شريك همراؤن اس كے ساتھ ما ال چيزكو نيس لي به عِنْدُ جس كالمجهم بحمام بين قَانَااَ دُعُوْكُمْ اور ميل تمهيل دعوت ديما مول إلى الْعَزِينِ الْغَفَّارِ عَالب اور بَخْشَنِ والى ذات كى طرف لَاجَرَمَ ضرور بالضرور أَنَّمَاتَدْعُونَني آلِيُّهِ بِشُك وه چيزجس كى طرف تم مجھے دعوت وستے ہو كيس لَهُ دَعُوَةً فِي الدُّنْيَا نہيں ہے اس كى وعوت دنيامين وَلَافِ الْأَخِرَةِ اورنه آخر على وَأَنَّ مَرَدَّنا اورب شك مارا پرجانا إلى الله الله الله تعالى كى طرف ، وأنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمُ اضحابُ النَّارِ اور بے شک صد سے برصے والے وہی دوزخی ہیں

فَسَيَّذُكُرُونَ لِي تَاكِيمُ إِدَرُوكَ مَا اَقُولُ لَكُمْ جومِي مَهميں كہتا ہوں وَ اَفَوِّضُ اَمْدِی إِلَى اللهِ اور میں بہر دکرتا ہوں اپنا معاملہ الله تعالیٰ کی طرف اِنَّ الله الله تعالیٰ بَصِیْ اِلْمِیادِ دکھی رہا ہے اپنے بندوں کو اَنَّ الله کہ الله تعالیٰ بَصِیْ اِلْمِیادِ دکھی رہا ہے اپنے بندوں کو فَوَ قُلْهُ الله کی الله تعالیٰ نے سَیِّاتِ مَامَکُوو الله کی فَوَقَلْهُ الله کی الله تعالیٰ نے سَیِّاتِ مَامَکُوو الله کو الله تعالیٰ نے سَیِّاتِ مَامَکُوو الله کو نیوں کو مَد بِروں ہے جوانہوں نے کیں وَ کَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ اور گھر لیا فرعونیوں کو سُوّع الله کُذاب بُرے عذاب نے۔

اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موئ مائے ہوں کو کا ٹااورلوگوں کو نتیجے سے آگاہ کیا کہاں کا متیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں آئے گا اور تمہارے سے پہلے جن قو مول نے بیغیمروں کی مخالفت کی ان کا انجام تمہارے سامنے ہے تمہارا بھی انجام وہیا ہی ہوگا۔ فرعون نے رجل مومن کا مقابلہ چھوڑ کر کہ بیتوا پی بات کوچھوڑ تانہیں ہے۔ اپ وزیراعظم بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک محل تیار کر کے دے تا کہ میں اس پر چڑھ کر موئ مائے ہان کی طرف رخ کی کیا ہے۔ کے در بیا وکی سائے ہے کہ کہان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک محل تیار کر کے دے تا کہ میں اس پر چڑھ کر موئ مائے۔ کے درب کود کھوں۔

### دنیا کی بے ثباتی:

جب فرعون کی گفتگوختم ہوئی تو مردمومن بول پڑا وَقَالَ الَّذِیِّ اَمَنَ اور کہاا س شخص نے جو ایمان لا چکا تھا یٰقَوْم التَّبِعُوْنِ اے میری قوم میری پیروی کرو اَهٰدِ کُنْهُ سَبِیْلَ الرَّ شَادِ - رشاد کامعنی بھلائی ۔ میں تمہاری را ہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے راستے کی ۔ فرعون نے جو تہیں کہا ہے کہ میں تمہیں سید ھے راستے پر چلاتا ہوں اس نے غلط کہا ہے وہ راستہ مجمح نہیں ہے تیج راستہ یہ ہے یٰقَوٰع اے میری قوم إِنَّمَاهٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَامَتَاعُ ﴿ بِخْتِهِ بات ہے کہ بید دنیا کی زندگی تھوڑا ساسامان ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہاوراے میری قوم قَانَّ الْاخِرَةَ هِی دَارُ الْقَرَارِ اور بے شک آخرت ہی تھہرنے کا گھرے۔اصل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی پرمسحور نہ ہوں اس پر نہ مرواس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔اے میری قوم! مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً جِس فَعُل كيابُرا فَلَايُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا كِي الكوبدليبين ديا جائے گامگراس جیںا۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۵۹ یاره ۸ میں ہے من جَآء بالْحَسنةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا "جُوْفُ لاياايك نيكى بساس كے ليے دس گنا اجرے وَمَنْ جَآءً بالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا اورجُونُ لا يابرائي بن بيس بدلا دياجائے گامراس جبیا۔''اللہ تعالیٰ کا انعام اوراحسان دیکھو گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی سمجھا جائے گا نیکی ا کیکرے گاتو دس شار ہوں گی۔ایک دفعہ سجان اللہ! کہادس نیکیاں مل گئیں ،ایک دفعہ کسی كوكهاالسلام عليكم اتو دس نيكيان ل كئين اورا كركسي كوگالي نكالتا بياتوايك كناه موگا\_ پھرنیکی میں تفصیل ہے عام حالات میں نیکی ایک کی دس اور فی سبیل اللہ کی مدمیں كرے گا توايك كابدله كم ازكم سات سو ب\_جيبا كه سوره بقره كي آيت نمبر ١٩١ ميں ب وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ " اورالله تعالى برها تا بحس كے ليے جا ہتا ہے يعنى سات سوسے زیادہ کردے جس کے لیے جاہے۔ پھر فی سبیل اللہ کی بہت ساری مدیں ہیں علم وین حاسل لرنامثلاً: آب این گھرے اس نیت کے ساتھ ملے کہ درس قرآن سناہے تو

ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ہیں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ اس طرح دین کی تبلیغ کے لیے جیے ہیں تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیس گی۔ جہاد کے لیے جارہے ہیں ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیں گی۔ جج کا سفر بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔

توفر مایا جس نے مل کیا بُر اتو اس کواس جیما بدلہ دیا جائے گا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا اور جس نے مل کیا ارتجا مِن دَکُورَا وَالَیٰ وہ مرد ہویا عورت وَهُو مُوْمِن مَلِ کیا الحِمال میں کہ دہ مومن ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل عمل نہیں ہے۔

قبوليت عمل كي شرائط:

عمل کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں:

ا ایمان اخلاص اخلاص اوراتیاع سنت

ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فاول ایک ید خاکون الجنگ الجنگ الجنگ اللہ کے بنت میں یرز دُقُونَ فِیھَا بِغَیْرِ حِسَابِ رزق دیاجائے گا ان کو جنت میں بخیر حساب کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گا اور بڑی مجیب بات ہے لایئہ و لُونَ وَلَا یَتَغَوّ طُونَ "ن نہ بیشاب کریں گے اور نہ پا خانہ۔ "بخاری شریف کی دوایت ہے۔ سوال کیا گیا حضرت! وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا ڈکار کے ساتھ کھانا ہمنم ہوجائے گا۔

مردمومن نے کہا وَیٰقَوْعِ مَالِیَ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوگیا ہے اُدُعُو کُھے کیا ہوگیا ہے اُدُعُو کُھے کیا ہوگیا ہے اُدُعُو کُھے اُلَى النَّاجُوةِ مِی تَمْہیں وقوت دیتا ہوں نجات کی طرف وَتَدُعُونَتِی اِلْکُھُرَ النَّادِ اور تم مجھے دقوت دیتے ہوآگ کی طرف وہ اس طرح کہ تَدُعُونَتِی اِلاَکُھُرَ النَّادِ اور تم مجھے دقوت دیتے ہوکہ میں کفر کروں الله تعالیٰ کے ساتھ کہ اس کے احکام کونہ باللہ منابی کے احکام کونہ بانوں واشر کے ہمائیس اِن ہے عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے ہمائیس اِن ہے عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن ہے عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے ہمائیس اِن ہے عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے ہمائیس اِن ہے عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن ہے عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن ہے عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن ہو عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے ہمائیس اِن ہو عِلْمُ اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن ہو عَلْمُ اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن ہو عَلْمُ اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن کے مائیس اِن کے مائیس اِن کے مائیس اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن کے مائیس اور میں بانوں واشر کے مائیس اِن کے مائیس اور میں اللہ کے مائیس اِن کے مائیس اِن کے مائیس اِن کی مائیس اور میں اللہ کی مائیس اور میں ایک کے مائیس اور میں ایک کے مائیس اور میں اس کے مائیس اور میں اس کے مائیس کے کہا کہ کو کہا کے مائیس کے مائیس کے مائیس کے کہا کے کہا کہ کی کے کہا کہ کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے ک

شريك هبراؤن الله تعالى كے ساتھ اس چيز كوجس كا مجھے علم نہيں ہے۔اے ميرى قوم! ذرا سوچوغور کرومیں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دعوت دیتا ہوں اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو۔ قِ اَنَا آدْ عُوْ كُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ اور مِن تمهين دعوت ديتا هون اس ذات كى طرف جو غالب ہے بخشنے والا ہے۔ ضابطے کے مطابق لا جَرَمَ کامعنی ہے ضرور بالضرور، لاماله أنَّمَاتَ دْعُونَنِي إِلَيْهِ بِشَكُ وه چِيزِ جَس كَي طرف تم مجھ وعوت ديت ہو لَيْسَ لَهُ دَعُورَةً فِي الدُّنْيَاوَلَا فِي الْأَخِرَةِ تَهِيس إس كى دعوت ونيا مين اورند آخرت میں ۔ندد نیامیں دعوت قبول کرسکتا ہے نہ آخرت میں ۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو وعاوَل كُوتِبُول كر ع المَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ [المل: ٦٢] " بھلاکون ہے جومجبور اور بے کس کی دعا کو تبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور كرتا ہے تكلیف كو ـ''اللہ تعالیٰ كے بغير كوئی دوسری ذات نہیں ہے جو دعا قبول كرے اور تحسى كا كام بناسكے \_ دنيااورآ خرت ميں اگر بياختيارات حاصل ہوتے توحضرت محمد رسول الله عَلَيْنَ كَي وَات كرامي كوحاصل موت كيونكه الله تعالى كى سارى مخلوق ميسب سے بلندمقام آپ علی کا ہے۔ یہ برمسلمان کا بنیادی اور محوس عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں آپ من کی زبان مبارک سے اعلان کروایا فیل " آپ ان کو کہد وي لَا أَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا [سورة جن]" مِن بين مول ما لكتمهار كي نقصان كااورنه نفع كا- "اوريه هي اعلان كروايا فُـلْ " آپ كهدوي لا أمليكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا [ سورة الاعراف [" مين اينفس كے ليے بھي نفع نقصان كا ما لک نہیں ہوں۔" جب آنخضرت ملی اللہ تقصان کے مالک نہیں ہیں توادر کسی کی کیا

حیثیت ہے؟ کیا کوئی ولی ، پیر، شہیدآپ ﷺ سے بڑھ سکتا ہے؟ حاشاوکلا۔

تو فرمایا کہ تم ان کو پکارتے ہوجن کے لیے پکارند دنیا ہیں ہے نہ آخرت ہیں وَانَ مَرَدَدَ نَا اللہ اللہ واللہ واللہ

### مردِمومن كي حفاظت:

یہاں پرتفسروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رجل مومن نے حق بیان کر دیا در بار کا وقت ختم ہوگیا۔ وزیر مشیرا در عملہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن مر دمومن کی تقریر سے فرعون کی نیند حرام ہوگئی۔ ایک تو اس لیے کہ چپازا دبھائی ہے دوسرایہ کہ کسی بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وزیر داخلہ تھایا کوئی اور عہدہ۔ اور اس کی باتوں کا فرعون کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ مردمومن نے وہاں سے اٹھ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس کوعلم تھا کہ اب اس خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے بنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جو قبل کے متعلق رائے خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے بنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جو قبل کے متعلق رائے

لی کہ اس کے متعلق کیا کرنا جاہے؟ کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ اس کولل کردینا جاہے اگر چہوہ میرے چیا کالڑ کا ہے گراب وہ ملک وقوم کے لیےمصراورنقصان وہ ہے۔سب نے فرعون کی ہاں میں ماں ملائی کہ مزاج کو جانے تھے کہ فرعون جوبات کرتا ہے اس کوکر کے چھوڑ تا ہے۔ چنانچے فرعون نے ایک ایک ہزار فوجی جوان روانہ کیا کہ اس کو تلاش کرو اور جہاں ملے اس کے نکڑے نکڑے کردو تفسیر صاوی دغیرہ میں آتا ہے کہ مردمومن نے جنگل میں ڈررہ لگایا۔ جب بیفوجی وہاں پہنچتو وہ نماز پڑھر ہاتھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دو نمازی تھیں ہارے لیے یانچ ہیں اور اس کے اردگردشیر چینے اور بھیڑیے پہرہ دے رے تھے۔جس ونت بیفوج قریب گئی توشیر، چیتوں اور بھیٹریوں نے ان کو چیر بھاڑ کر ر کھ دیا اور جو بھا گ کرنے نکلنے میں کا میاب ہو گئے جب فرعون کے یاس پہنچے تواس نے حکم ویا کہان کوتل کردوانہوں نے میراتھم کیوں نہیں مانا خالی واپس کیوں آ گئے ہیں۔وہ مرد مومن الله تعالیٰ کی مگرانی میں تھا یہ کیسے گرفتار کر سکتے تھے۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقْ اللهُ سَيّاتِ مَامَكُرُوا لِي بِحاليا الله تعالى نے اسمردموس كوان كى برى تدبیروں سے جوانہوں نے کیں کہ اس کو گرفتار کر کے تل کردو و کا قبال فیرُ عَوْنَ سُوَّا الْعَذَابِ اورَ كَمِيرِليا فرعونيوں كو رُے عذاب نے۔ بحرقلزم میں ان كواللہ تعالی نے غرق کیا۔فرعون ، با مان اور ان کی فوجوں کو۔ باقی تفصیل آ گے آرہی ہے۔ ان شاء التد العزیز

التَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُنُ والاعْتِيَّا وَيُومُ تِقُومُ السَّاعَةُ التَّاعَةُ التَّاعِةُ الْعَلَالَةُ التَّاعِةُ الْعَلَالْعَاعِةُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ التَّعْمُ اللَّهُ التَّعْلَقُولَةُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التّلْعَاعِةُ عَلَيْلِيقُولُ التَّعْلَقُولِ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولَ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُولُ التَّعْلَقُلُولُ التَّعْلَقُلُولُ التَّعْلَقُلُولُ التّلْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَقُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ ٱدْخِلُوٓا أَلَ فِرْعَوْنَ ٱشْكَالْعَذَابِ®وَإِذْ يَتَعَاَّجُوْنَ فِي التَّارِ فيقول الضّعفو اللّن بن اسْتَكْبَرُوۤ النّاكُنّا لَكُمْ تَبِعّافَهُلُ اَنْتُمْ مُّغُنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا إِنَاكُلُّ فِيهِ آلِكَ اللهَ قَلْ حَكْمَ بَيْنَ الْعِيَادِ وَقَالَ الَّذِينَ في التَّارِلِخُزْنُةِ جَهُنَّمُ ادْعُوْارَتِكُمْ يُخْفِّفْ عَتَّايُومًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوَا اَوْلَمْ تِلْكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَةِ فَالْوَا عُ بَلَيْ قَالُوْا فَاذِعُوْا وَمَا دُعْوُاالْكُوْرِيْنَ إِلَّا فِي صَلْلِ فَإِنَّا لننصر رُسُلنا والَّذِينَ امنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ في يَوْمُرُ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْنِدَتُهُ مُولَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ مُ سُوءُ الرَّارِ ﴿

اَلْنَارُيُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا آگ ہِان کو پیش کیا جائے گااس پر غَدُوًّا اللّٰہ ہیں ہے ہیں اللہ ہیں اور پھیلے پہر وَیوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اور جس ون قیامت قائم ہوگ (الله تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے) اَدْ خِلُوَّا وَافْل کرو اللّٰ فِرْعُونِوں کو اَشَدَّابِ مِن عَن عَذَاب مِن وَادْ يَتَعَالَّهُونَ فَوْرَى وَ اَشَدَّالُهِ الْعَدَّابِ مِن عَن عَذَاب مِن وَادْ يَتَعَالَّهُونَ اور جس وقت آپس میں جھراکریں گے فی النّار دوزن میں فیقُول اور جس وقت آپس میں جھراکریں گے فی النّار دوزن میں فیقُول اور جس وقت آپس میں جھراکریں گے فی النّار دوزن میں فیقُول ایس کہیں گے اللّٰہ عَلَوْل کرور لِلّٰذِیْن اللّٰولوں کو اسْتَ کُبرُوْا

جنہوں نے تکبرکیا اِنَّا کے نّا بِشُک ہم لَکُمْ تَبَعًا تمہارے تابع تھے فَهَلْ أَنْتُمُ مُّغُنُون لِي كياتم كفايت كريكتم و عَنَّا مارى طرف ي نَصِيْبًامِّنَ النَّارِ آگ كايك هے كى قَالَ الَّذِيْنَ كَهِيل كُوه لوگ اسْتَكْبَرُوْ جَهُول نِي تَكْبِركِيا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا بِشَكْبُم سِبِ اللَّهِ مِنْ يرْ ے ہوئے ہيں إِنَّ اللّٰهَ بِشُك اللّٰهُ عَالَىٰ نِهُ قَدْ حَكَمَ مَنْ الْمِعَادِ فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان وَقَالَ الَّذِیْنِ اور کہیں گے وہ لوگ فی النَّارِ جودوزخ میں ہول گے لِخَرَنَةِ جَهَنَّمَ دوزخ کے دروغوں کو ادْعُوْارَبَّكُمْ يكاروايْ ربكو يُخَفِّفُ عَنَّا كَتْخفيف كردے ممت يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ الك دن عذاب سے قَالُوَ ا وہ کہیں گے اَوَلَهُ تَكُ تَأْتِنْ عُمْ كَيَالْبِينَ آئِ تَصْمَهُ ارے ياس وُسُلُكُمْ مَهُ ارے رسول بِالْبَيِّنْتِ واصْحِ ولألل لِيكر قَالُوا وه كبيل كيون بين تح شے قَالُوْ ا وہ کہیں گے فَادْعُوْ ا کہی تم خود بی دعا کرو وَمَادُ غَوا السطيفِرين إلَّا فِي ضَلِل اورتبين ہوعاكافرول كى مُرخسارے ميں اتّا لْنَنْصُرُ رُسُلَنَا ہے شک ہم البت ضرور مدد کرتے ہیں اینے رسولوں کی وَالَّذِيْرِ ﴾ أَمَنُوا اوران لوكول كى جوايمان لائ في الْحَيْو قِالدُّنْيَا ونياكى زندگی میں وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ اورجس دن کھڑے ہول کے گواہ وَہُمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِيْنِ جَس دِن لَفَع نبين دے گا ظالموں کو مَعْدَدَ تُهُمُّ ان کا

اس سے پہلے مردمومن جوفرعون کا چچازاد بھائی تھااس کا اور فرعون کے مکا لمے کا ذکر تھا۔ آخر میں مردمومن نے کہا کہ میری باتیں تم یا دکر و گے اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپر دکرتا ہوں اللہ تعالی نے اس کوفرعونیوں کے شر سے بچالیا اور فرعونیوں کو رُرے عذاب نے گھیرلیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟

#### فرعونيون كاانجام:

الله تعالی فرماتے ہیں آلنّار یُغرَضُون عَلَيْهَا آگ ہے جس پروہ پیش کے جاتے ہیں غُدُوًا وَعَشِیًّا یہ پہراور پھلے پہریعی مج شام آگ میں ہیں مجے لے کرشام تک اور شام سے لے کر صبح تک عذاب میں ہیں بظاہر تو فرعون اور اس کا وزیر اعظم بإمان اوراس كاسارالشكر بحرقلزم ميس غرق ہوائيكن حقيقت ميں سيدھے دوزخ ميں سے عذاب قبر کا آبات ہوتا ہے کیونکہ آخرت کے عذاب کا ذکر آ گے آر ہا ہے و يَوْمَ تَقُوهُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موكى الله تعالى فرشتول كوهم دي ك اَ دُخِلُوْ اللَّفِرْ عَوْرَ الشَّدَالْعَذَابِ وَاخْل كروفرعونيول كو تخت عذاب مين تو قيامت كا عذاب علیحدہ ہے اور مرنے کے بعد جوعذاب ہے اس کوقبر برزخ کاعذاب کہتے ہیں۔ مرنے والا جہاں بھی ہوجا ہے اس کومحصلیاں کھا گئی ہوں، درندے کھا گئے ہوں، دفن کر دیا گیا ہو،آگ میں جلا دیا گیا ہواگروہ سز ایا فتہ ہے تواس کوعذاب ضرور ہوگا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ دفن کر دینے کے بعد اگروہ کا فریت تو پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کود کھے کرخوش ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت کی

کھڑک کھولی گئی ہے حالانکہ بتانامقصود ہوتا ہے کہ اگرمومن ہوتے تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فورا تھم ہوتا ہے کہ اب دوزخ کی کھڑک کھول دواور کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا یہ ٹھکانا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تواس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہےتا کہ اس کو علم ہوجائے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ اب تمہارا یہ ٹھکانا ہے۔ تو مرنے کے بعد عذا ب ثواب شروع ہوجاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ب ثواب شروع ہوجاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ب ثواب شروع ہوجاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔ تا بعد عدا ہے گھڑل :

الله تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِ التّارِ اوروه وفت بھی یا وکرنے کے قابل ہے جب آپس میں جھڑا کریں گے دوزخ میں فَیقُوْلُ الصَّعَفَوُ الصَّعَفَوُ الصَّعَفَوُ الصَّعَالَ السَّمِيل کے كمزور لِلَّذِينَ السُّتَكُبَرُ وَ النَّكُوجِنهُول نِي تكبركيا - يول سمجھوكہ چھوٹے بروں كوكہيں گے،شاگرداستادوں کوکہیں گے،مرید پیروں کوکہیں گے، کارکن لیڈروں کوکہیں گے،رعایا اين سردارول كوكح كى إنَّا كُنَالَكُمُ تَبَعًا- تَبَعًا تَابعٌ كى جَمْع بـ بـ شكبم تمہارے تابع تصفوتمہارے بیجھے لگ كرہم نے يكاروائيال كيس فَهَلَ أَنْتُهُ مُعْنُونَ عَنَّانَصِيْبًا مِنَ النَّارِ لِيل كماتم كفايت كريكتے ہو ہماری طرف ہے آگ كے ايك جھے کی ۔ دنیا میں تم نے ہمیں اینے ساتھ ملایا تھا آج ہماری کچھ مدد کرو کہ ہم دوزخ میں نہ جائيں قَالَ الَّذِيْنَ السَّكْبَرُ وَ اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهِ مِن السَّكَبِرُ مَا جواية آب كو برا مجھتے تھے اقتداروالے إِنَّا كُلُّ فِيْهَا بِحُرْثُكُ بِم سب اس مِن بِرْے ہوئے ہیں ممہیں کیے رہا کرائیں۔ ادرسورہ سبا آیت نمبر ۳۲ یارہ ۲۲ میں ہے ہیں گے وہ لوگ جنبول نے مكبركياان لوگول سے جو كمزور بيل أنكون صَدَدْنكُمْ عَن الْهُدى "كيامم 

پاس بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ بَلَدَمْ خُود مجرم تھے۔'اور کہیں کے كمزورلوگ ان كوجنہوں نے تكبركيا بل مَكُو الله والنّهاد " بلكرات دن كقريب مين تم مميل مراه كرتے ت إذْ تَأْمُرُ وْنَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ جِبِمْ عَمَ مَم وية تقيمين كريم كفركري الله تعالى كماته وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور بنائين بم ال كے ليے شريك - "بيه باتين تم بھول گئے۔ دن رات جلے کر کے اجتماع کر کے یہی سبق تو ہمیں دیتے تھے آج کہتے ہوکہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ آج تم کیسے بری الذمہ ہوگئے۔ تو یہ جھگڑا آپس میں کریں گے دوزخ کے اندر۔ تو وڈ رے کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں ہم کیا کر کے درمیان ۔ لہذاابتم بھی بھگتواور ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی امداد نہیں کرسکیس کے اور بےبس ہول گے تو وَقَالَ الَّذِیْرِ فِی التَّارِ اور کہیں گے وہ لوگ جودوز خيس مول ك لِخَرَيْنَةِ جَمَنَاءً - خَدْنَنَة خاذن كى جمع إلى كامعنى ب مگران پہرےدار جہنم کے پہرے دارفرشتے۔ سورہ مرثر یار ۲۹میں ہے عَلَیْهَا تِسْعَةً عَشَدَ "مقرر ہیں اس برانیس فرشتے۔"بیرے بڑے عہدوں والے ان کے نیچ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے ان انیس فرشتوں کے انچارج کا نام ہے مالک منظم - توبیسب دوزخی مل جل کرجہنم مے دروغوں ہے کہیں گے ادْعُوارَ بَگُو ایکارو ا پن رب کو-اپنے رب سے دعا کرو پُخَفِفْ عَنَا يَوُمَّا مِنَ الْعَذَابِ وَهُنَّفِف كر دے ہم سے ایک دن کے عذاب کی تا کہ ہم سانس لے علیں ۔ اس سے پہلے خور بھی دعا كريں گے اور رب تعالیٰ كوكہيں گے اے رب ہمارے ہمیں نكال دے يہاں ہے۔ پھر اگر ہم لوٹ کرالی بات کریں تو ہے شک ہم ظالم ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ہزارسال تک دعا کرتے رہیں گے۔ ہزارسال کے بعد الله تعالى فرماتين ك إخسئوا فِيها وَلاَ تُكَلِّمُونِ [المومنون:١٠٨]" ذليل موكر یہاں دوزخ میں ہی پڑے رہواور مجھ ہے بات نہ کرو۔''میرے ہے بچھ نہ مانگو۔ جب خود ما نگنے میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر جہنم کے دروغوں کو کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن کے عذاب کی ہم ہے تخفیف ہو جائے جیسے محنت مز دوری کرنے والے لوگ چھٹی والے دن قدر ہے خوش ہوتے ہیں کہ پچھنہ کچھسکھ ہوا نیند کی کمی پوری کرلیں سودا سلف خریدلیں گے تھا وٹ دور کرلیں گے لیکن ان کو تخفیف حاصل نہیں ہوگی ۔ سور ۃ سبا میں ہے فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَزید کُمْ إِلَّا عَذَابًا "ابتم اس عذاب كامزه چكھويس ممنبيں زیادہ کریں گےتمہارے لیے مگرعذاب۔مثلًا :کل جتناعذاب تھا آج اس سے زیادہ ہوگا اس سے اگلے دن اور تیز ہوگا۔ جنت والوں کے لیے خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دوز خیول کے لیے عذاب میں توجب فرشتوں سے تخفیف عذاب کا کہیں گے قَالُةَ ا فرضة كبيل م أوَلَهُ تَكُ تَأْتِيْكُمُ رُسُلُكُمُ كَيانبيس آئے تقيمهارے پاس تمہارے رسول بائی پنتے واضح دلائل لے کر پیغمبر کے نائب تمہارے یاس نہیں پہنچے قَالُوُ ابَلِی دوزخی کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے پغیبر بھی آئے تھے اور ان کے نائبین بھی آئے تھے انہوں نے ہمیں حق سایا اور بتلایا اور سمجھایا تھالیکن غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقُو تُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ [المومن: ١٠١] " بهم يرهاري بدَّخْتي غالب آگياور بهم مراه لوگ تھے۔ ' قَالُوْا فر شَحْ كَهِيل كَ فَادْعُوا لِي تم خودوعا كرو۔ بم نے تہارے ليے دعا كركےرب كوناراض نہيں كرنا خودا بنى درخواست پيش كرو۔الله تعالى فرماتے ہيں و مَادُ غَوُّ اللَّهِ مِنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورتبيل بوعا كافرول كي مُرخمار عين -ان كودعا

کا پچھ فاکدہ نہیں ہوگا۔ جب ہر طرف سے ناکام ہو جائیں گے تو پھر ابلیس کے پاس ا جائیں گے اور کہیں گے دنیا میں تو ہمیں بڑے بزیاغ دکھا تا تھا اب ہمارے لیے پچھ کر تو نے ہمارے سے شرک کرایا ، غلط کاریاں کرائیں ۔ شیطان جو اب دے گا من گان لی عَدَیْدُ کُٹُم مِنْ سُلُطنِ ''میراتمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا اِلّا اَنْ دَعَدوْتُ کُٹم فَاسْتَ جَبُنتُم لی مگر میں نے تمہیں دعوت دی تم نے میری بات قبول کر لی فلا تلو مُونی فی استَ جبُنتُم لی مگر میں نے تمہیں دعوت دی تم نے میری بات قبول کر لی فلا تلو مُونی فی اُن بِمُصْدِ خِرِکُم وَالْوَنُ مُوالِی جانوں کو مَا آنَا بِمُصْدِ خِرِکُمْ وَمَا اَنْتُم بِمُصْدِ خِیْ [ابراہیم : ۲۲]'' نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں اور نہ تم جھے چھڑا سکتے ہو۔'' تو کہیں سے ان کو پچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کاش! کہ آج دنیا میں بچھ جا کیں۔ اس سے ہو۔'' تو کہیں سے ان کو پچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کاش! کہ آج دنیا میں بچھ جا کیں۔ اس سے بہتے بیان ہوا ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں نے موکی مائید تائی نے سارے ناکام کے۔ کے خلاف مردمومن کے فلاف بڑے منصوبے بنائے ، اللہ تعالی نے سارے ناکام کے۔ کے خلاف مردمومن کے فلاف بڑے منصوبے بنائے ، اللہ تعالی نے سارے ناکام کے۔ نظر سے خدا وندی کی

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّالَمَنُوٰ اوران لوگوں کی جوا بمان لائے فیالْحَیٰو وَاللَّمُنُوٰ اوران لوگوں کی جوا بمان لائے میں۔ اللہ تعالیٰ یغیم ولی اورا بمان والوں کی نصر تضرور فرماتے ہیں۔ مثلاً :احد کے موقع پراللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدوفر مائی۔ بعد میں اپنی نظمی کی وجہ نقصان اٹھا نا پڑا۔ اس کے بعد پھر دشمن بی بھاگا ہے۔ جب آنخضرت ہوئی نے اور صحابہ میٹی نے ان کا تعاقب کیا اور وہ بیغیم جن کو جہاد کا حکم تھا ان کی مدواور و شمن کی ناکا می تو عیاں ہے اور جن پر جہاد فرض نہیں بیغیم جن کو جہاد کا کا می تو عیاں ہے اور جن پر جہاد فرض نہیں تھا ان کو اگر چہ تکالیف بینچی حتی کہ بعض انبیاء کرام میلیٹ کو شہید بھی کردیا گیا جیسے زکر یا مالیٹ کا میں کو اگر و تکالیف بینچی حتی کہ بعض انبیاء کرام میلیٹ کو شہید بھی کردیا گیا جیسے زکر یا مالیٹ

یکی عالیے، ۔ تو ان کی نصرت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خافین سے ضرور انتقام لیا ہے نیست و نابود کیا ہے اور پغیروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں گرمشن انہی کا کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو ان کی کامیابی نقینی ہے۔ فر مایا وَیوَ اَیَقُومُ الْاَشْهَادُ۔ اشهاد شاهد کی جمع ہے۔ جب قیامت والے دن گواہ کھڑے ہوں گے اس وقت بھی مدد کریں گے۔ وہ گواہ خور بیغیر بھی ہوں اور موس کے ہوں گے اس وقت بھی مدد کریں گے۔ وہ گواہ خور بیغیر بھی ہوں اور موس کے ہوں گے ہوں گواہ کہ میں اور گواہ کو دیسے ہوں گاہی ویں گے جیما کہ سورہ کے جدہ میں اور لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے لِمَ شہی تُم عَلَیْنَا '' تم کیوں گواہ کی دیتے ہو ہمارے نظاف قائو ا اُنطق کُلَ شَیْءِ '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہے خلاف قائو ا اُنطق کُلَ شَیْءِ '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہوں اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے'' ہمارا کیاا ختیار ہے۔

توجس دن گواه کھڑے ہول گے اللہ تعالیٰ اس دن بھی پینمبرول کواور مومنوں کو کامیا بی نفیب فی بینمبرول کواور مومنوں کو کامیا بی نفیب فی کامیا بی نفیب فی کامیا بی نفیب فی کامیا بی نفیب کامیا بی نفیب کامیا بی کامیا بی نفیب کی کامیا کی کامیا بی کامیا کی کامیا کامین کا کامیا کامین کا کامیا کامین کی کامیا کامیا کامیا کامیا کامیا کی کامیا کامیا کامیا کی کامیا کی کامیا کی کامیا کی کامیا کی کامیا کی کامیا کامیا کی کامیا کامیا کامیا کامیا کامیا کامیا کامیا کی کامیا کا

اینے کتنے ہی جیلے بہانے کریں کین ان کا کوئی بہانہ ان کو فائدہ نہیں دےگا۔ وَلَهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اوران کے لیے بُرا گھر ہوگا۔ اللّٰهٰ اللّٰهٰ اوران کے لیے بُرا گھر ہوگا۔ دوزخ نے بُرا گھر کون سا ہے۔ اللّٰہ تعالی ہر مسلمان مرد عورت کواس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

\*\*\*

وكقن اتكنامؤسى الهناى وأورثنا بَنِي إِنْكُ إِنْكُ الْكِتْبُ ﴿ هُلِّي وَ ذِكْرِي لِأُولِي الْكَلْبَابِ ﴿ بِنِي إِنْكُ إِنْكُ الْكُلْبَابِ ﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِي لِذَنْ يَكُ وَسَبِحْ بِحَدْلِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِنْكَارِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ أَتَّهُمُ إِنْ فِي صُلُودِهِمُ إِلَّاكِ بُرُّمًا هُمُ بِالْغِيْدَ فَالْسَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْمُ الْبَصِيرُ ﴿ لَخَالَتُ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ أَكْبُرُمِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّأْسِ لَابِعُلْمُونَ ﴿ وَمَأْيِسْتَوِي الْأَعْلَى وَالْبِصِيْرُةُ وَالْآنِيْنَ المُواوعيلُوالصّلِاتِ ولاالْمُسِئْءُ قِلْيلًا مّاتَتَ لَكُونَ ٥ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِنِيةٌ لَّا رَيْبُ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكْثُرَاكَ السَّاسِ لايْؤُمِنُون ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتِجَبُ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتِجَبُ لَكُعُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَ تِيْ سَيَدُخُلُوْنَ جَعَنَّهُمَ دَاخِرِيُنَ ۗ

وَلَقَدُ اورالبِتِ عَقِينَ اتَيُنَامُوْسَى وَى جَمَ نِهِ مُوكُ مَالِيْهِ كُو الْهُدَى مِرايت وَاوْرَثُنَابَغِ اِسْرَآءِيلَ الْكِتْبَ اورجم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا هدی جوہدایت تھی وَذِی وَرِی اورنسیحت تھی لاکولِی اللّائبَابِ عقل مندوں کے لیے فاصیر پی آپ صبر کریں اِنَّ وَعُدَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الل

رب كي حمد كم ساته بالْعَشِي بيجها بير وَالْإِبْكَارِ اور بملَّ بير إنَّ الَّذِيْنَ بِي فِي اللَّهِ الله تعالیٰ کی آیتوں میں بِغَیْرِ سُلطن بغیر کسی دلیل کے اَتْھُے جوان کے اَیاس آئی ہو اِن فی صدور ہد منہ اس کے سینوں میں اِلّاکِبْرُ مرتكبر مَّاهُمْ بِبَالِغِيْهِ نَهِينَ بِن وه اس تك يَهْجِعْ والى فَاسْتَعِدْ بِاللهِ يس آب الله تعالى سے پناہ ليس اِنَّهُ بِحُسُك وہ الله تعالى بى هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ كَلِي وَاللَّهِ لَخَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ البَّهُ پیداکرنا آسانوں کا اورزمین کا آھے بڑ بہت بڑا ہے مین خَلْق النّاب لوگوں کے پیدا کرنے سے ولیے نَّا کُثرَ النَّاسِ کیکن اکثر لوگ لَا يَعْلَمُونَ لَهِيل جانة وَمَايَسْتَوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ اورْبِيل برابر اندهااورو يمض والا وَاتَّذِيْنِ امْنُوا اوروه لوك جوايمان لائ وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ اور عمل كي الجم وَلَا الْمُسِيِّ ، اورنه رُ عكام كرنے والا قَلِيُلَامًا تَتَذَكُّرُ وَنَ بَهِتُ مُمْ تَصِيحت ماصل كرتي هو إنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةً ب شك قيامت البنة آنے والى ہے للار يُبَافِيهَا كوئى شك نہيں ہاس مِن وَلَكِنَّا كُثْرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لَكِن اكْثِرُ لُوكِ إِيمَانَ بَيْنِ لاتَّ وَ قَالَرَبُكُ اورفر ماياتمهار عرب نے ادْعُونی يكارو مجھ أَسْتَجَتْ لَكُون مِين قبول كرتاتهارى دعاؤن كور إنَّ الَّذِيْن بِ عِنْك وه لوَّ

يَسْنَكُونَ عَقريب وَتَكَبر كُرتَ بِي عَنْ عِبَادَتِيْ مِيرى عَبادت سے سَيدُ خُلُونَ عَقريب واخل مول كَ جَهَنَّمَ جَهُم مِين دُخِرِيْنَ وَليل مَيدُ خُلُونَ عَقريب واخل مول كَ جَهَنَّمَ جَهُم مِين دُخِرِيْنَ وَليل موكر.

فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اب آزاد قوم تھی۔ان کو قانون اور دستور کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی نے موی کو تو رات عطافر مائی۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تو رات بڑی بلند مرتبے والی کتاب تھی ۔لیکن اس وقت قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ تو رات اپنی اصلی شکل میں کسی جگہ موجود ہے کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں بڑی گڑ بڑکی ہے تحریف کی ہے۔ آسانی کتابوں میں صرف قرآن پاک کو میشرف حاصل ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجودا پی اصل شکل میں موجود ہے زیرز برکا بھی فرق اس میں نہیں آیا۔اللہ تعالی کے ضل وکرم سے اس امت نے یہ ڈیوٹی ادا کی ہے۔

### علمى ميراث

تواللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدُ الَّذِیْنَا مُوسیٰ الْهُدٰی اور البتہ تحقیق دی ہم نے موکی مالیے کو ہدایت والی کتاب توارت وَاَوْرَ فَنَا بَنِیْ اِسْرَ آءِیٰلَ الْکِشْبَ اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور علم کی بھی دراشت ہوتی ہے دراشت صرف مال کی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے آنخضرت عَالَیٰ اُنے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرائیل کو کتاب کا۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے آنخضرت عَالیٰ اُنے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرائیل کو کتاب کا۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے آنخضرت عَالیٰ اُنے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرائیل کو کتاب کا۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے آنخو ان سے وارث نہیں بناتے۔''ا فیاء کرام علیہ اُنے کی درا شت سونے جاندی کے سکے نہیں ہوتی اِنّے ما وَدَّ قُوْا الْعِلْمَ " وہ علم کا وارث

بناتے ہیں فَسَمَنُ اَحْدَهُ اَحْدَهُ اَحْدَهُ وَالْحِدِ "جَسِ فَصِحِعُمُ عاصل کیاس نے پیمبروں کی وراثت کا وافر حصہ لیا۔" تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو تو رات کا وارث بنایا هئدی ہدایت تھی قَذِکْری اور نصیحت والی کتاب تھی لاکو لی الاَ اَبْنَابِ عقل مندوں کے لیے۔ کیونکہ آ ایل کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت بنتی ہے جن کی عقل صحیح ہو۔ اور اوٹ بٹا مگ عقل والے بھی آ ایلی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ۔ اللہ تعالی موراوٹ بٹا مگ عقل والے بھی آ ایلی کتاب نے موکی عالیہ اور ہارون عالیہ کو کیا کیا فرماتے ہیں کہ فرعون کا قصہ تم نے من لیا کہ اس نے موکی عالیہ اور ہارون عالیہ کو کیا کیا کیا تکیفیں پہنچا کی لہذا فاضیر اے نی کریم عالیہ ان کا فرول کی اذبت پر صبر کریں اَنْ وَعَدَ اللهِ حَقَّ ہے۔ ساری حقیقت قیامت اِنْ وَعَدَ اللهِ حَقَّ ہے۔ ساری حقیقت قیامت والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قائستَ خُفِرُ لِذَنْہُ لِکَ وَالْہِ مُنْ طلب کرائی لغزش کے لیے۔

اجتهادی غلطی پر تنبیه مع شان نزول:

پینمبر کی لغزش کو ذنب ، گناہ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بروں کی جیموٹی بات بھی بری ہوتی ہے کیونکہ پینمبر کامقام بہت بلندہے۔اس لیے کہا گیاہے:

م نزدیکال رامیش بود حیرانی

جس کا جتنامق م بلند ہوتا ہے اس پر پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں لغزش کو ذنب کہا گیا ہے۔ باتی پنجمبر معصوم ہوتا ہے۔ اہل حق نابہ فد جب ہے عقیدہ اور نظر بیہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ صغیرہ کبیرہ گنا ہول سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ اجتہادی غلطی ہوسکتی ہے لغزش ہو سکتی ہے اس لغزش کو بھی بڑا ہم جھا جاتا ہے۔ مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ ہے۔ مثل ایک موقع پر آنحضرت مُن فَقِیْن کے پاس مشرکوں کا ایک بڑا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگوسنا موقع پر آنحضرت مُن فِیْن کے پاس مشرکوں کا ایک بڑا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگوسنا

چاہتے ہیں اس شرط برکہ آپ کے پاس سے جوغریب اور غلام متم کے لوگ بیٹے ہیں ان کو مجلس سے اٹھادیں کیونکہ مردار اور رئیس لوگ ہیں ہمار اہمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی گفتگو سیل ۔ آنخضرت میں چلو تھوڑے وقت کے لیے ہیں اپنے ان لوگوں کو تلاش کرتا بھرتا ہوں آج ہے فود آگئے ہیں چلو تھوڑے وقت کے لیے ہیں اپنے صحابہ کو جلس سے اٹھا کر ان کوئی سنا دول تا کہ ان کو بات بجھ آجائے۔ بڑی اچھی نیت تھی اور اس کا آپ میل گوئی کوئی ہی تھا۔ فقہی طور پر استاد کوئی ہے کہ شاگرد کو جلس سے اٹھا دے، ہر بر حرکو تی ہے کہ مرید کو جلس سے اٹھا دے، ہر بر حرکو تی ہے کہ مرید کو جلس سے اٹھا دے، ہر بر حرکو تی ہے کہ ماتحت کو کسی مصلحت کے لیے جلس سے اٹھادے اور آخضرت میل آپ کی مرید کو تی ہے کہ ماتحت کو کسی مصلحت کے لیے جلس سے اٹھادے اور آخضرت میل آپ کو تی بہت زیادہ ہے اور صحابہ کر ام میل تھا بلکہ مرداروں کو تی سنانے کے لیے اٹھا تا تھا۔

 اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ ایک جمل میں سوسومرتبہ استغفار کرتے تھے استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اور پورا اِسْتِغْفَاد اس طرح ہے اَسْتَغْفِدُ الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اور پورا اِسْتِغْفَاد اس طرح ہے اَسْتَغْفِدُ الله الله وَ آثَوْبُ اِلله اِسْتَغْفر الله استغفر الله استغفر الله وَسَیّح بِحدِر بِلاَ اور بیلے بہر سور ن کے وُصلے کے بعد سے لے کرسور ن بائعیشی والا بیک پہر سور ن کے وُصلے کے بعد سے لے کرسور ن کے وُصلے کے بعد سے لے کرسور ن کے فروب ہونے تک بیراراوقت عثی کہلاتا ہے اور شی صادق کے بعد جب روشی شروع موجاتی ہے اس وقت سے لے کرزوال تک بیاباکاراور بکرہ کہلاتا ہے تیج ہے سبحان ہوجاتی ہے اس وقت سے لے کرزوال تک بیاباکاراور بکرہ کہلاتا ہے تیج ہے سبحان اللّه و بحمدہ مسلم شریف میں روایت ہے آفض کُل الْکَلامِ سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ اللّٰ وَالْکامِ کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سبی صفات بھی آجاتی ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کی سبی صفات بھی آجاتی ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ رز ق کا دروازہ کشادہ فرماد سے ہیں۔

### اہل حق کے مطانے کے منصوبے:

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِی اَیْتِ الله بعد وولوگ جوجھر اکرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیوں کے بارے میں جھڑا کرتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیوں کے بارے میں جھڑا کرتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیوں کے بارے میں جھڑا کرتا ہے بغیر کی سند اور دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو اِن فی صدور چھٹر اِلَا کِبُرُ۔ ان نفی کا ہے۔ نہیں ہاں آئی ہو اِن فی صدور چھٹر اِلَا کِبُرُ۔ ان نفی کا ہے۔ نہیں ہاں کے جوان کے پاس آئی ہو جہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھڑا کرتے ہیں منافی نہیں ہیں وہ تکبر کی حد تک پہنچ سے دیا ہے آپ کو جتنا بڑا آسمجھیں خدا کے بال ذکیل ہو کر رہیں گے اور اسلام کو مٹانے اور اہل حق کو مٹانے کے جتنے بھی

منصوبے بنائیں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہول گے۔ اس وقت مغربی تو تیں مسلمانوں کے جہاد سے بردی خوف زدہ ہیں باوجوداس کے کہ مادی قوت ان کے یاس زیادہ ہےاسلحان کے پاس زیادہ ہے مرکلمہ ق کی وجہ سے ان کو پسویر ہے ہوئے ہیں کہ مسلمان مختلف جگہوں میں جہاد کے نام رکھس جاتے ہیں اور اسلام کے لیے لڑتے ہیں۔ ان كوبنياد يرست كہتے ہيں -الحمداللہ! ہم بنياد يرست ہيں اور بنياد يرسى يرجميں فخر ہے ان کے برو پیگنڈے سے متاثر ہو کر بنیاد برتی نہیں چھوڑنی ۔ کہوٹھیک ہے ہم بنیاد برست میں عموماً بنیاد پرست عقیدے کے کیے ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے،عقائد برے امل ہیں۔ بہتو فخر کی بات ہے باطل قو تمیں خصوصاً امریکہ یا کستان میں مدارس بند کرانے کے دریئے ہیں کہ یمی بنیاد برسی کی پیری ہیں اور اس پرلباس چڑھایا فرقہ واریت کا (اوراب دہشت گردی کا الزام لگارہے ہیں بیسب بہانے ہیں مدارس کو بند كرنے كے) اور مختلف منصوبے بناتے رہتے ہيں كيكن ياد ركھنا! ان كى شرارتوں اور خباثتوں سے اسلام نہیں مٹ سکتا بیخودمث جائیں کے ان کی حکومتیں اور اقتدارختم ہو جائيس كاسلام اين جله يرقائم رب كارالله تعالى كاوعده ب والله مُتِم نُود ووكو كرة الْكفِرُونَ [سورة صف]" الله تعالى يوراكرنے والا باين نوركواكر چكافراس كو ناپند کریں۔'' کافرمشرک اس کو ناپند بھی کریں اللہ تعالیٰ اینے دین کو برقر ارر کھے گا اور -82 52

 السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ بِ شِك وہى الله تعالى ہى ہے سننے والا اور د يكھنے والا ہے۔ منكرين قيامت كو مجھانا:

آگالله تعالی نے منکرین قیامت کو مجھایا ہے جو کہتے ہیں ء اور ہوجائیں گئی یہ تر ابًا ذلات رجع ہیعیہ [سورة ق] '' کیا جب ہم مرجائیں گاور ہوجائیں گمٹی یہ لوٹ کرآنا تو بہت بعید ہے۔'الله تعالی فرماتے ہیں کھنٹی السّطوٰتِ وَالْاَرْضِ البت پیدا کرنا آسانوں کا اور زمین کا اَخے بَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ بہت برا ہے لوگوں کے پیدا کرنا آسانوں کا اور زمین کا اَخے بَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ بہت برا ہے لوگوں کے پیدا کرنا آسانوں اور زمین کے وجود کی نبعت انسان کے وجود کی کیا حیثیت ہے۔ کرنے ہے۔ آسانوں اور زمین کو الله تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس یہ تو تہارے علم میں ہے کہ سات آسانوں اور زمین کو الله تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس ذات کے لیے اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

اخبارات میں آتا ہے کہ جب سورج گرشن ہوتا ہے تو سائنس دان اس علاقے جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان بے چاروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا چھونا ساکر شمہ ہے۔ تو فر ہایا آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے وَلٰجِئَ اَکُمُوَ النّاسِ لَا یَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانے نہیں بچھتے کہ جورب آسانوں اور زمین کو النّاسِ لَا یَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانے نہیں بچھتے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے وَمَایَسُتُوعِی الْاَعْلٰی وَالْبُوسِینُ اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ جس طرح وحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں ای طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور کا فربھی برابر نہیں ہیں ،سنت پر چلنے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہیں ،سپیا اور جھوٹا برابر نہیں کا فربھی برابر نہیں ہیں ،سنت پر چلنے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہیں ،سپیا اور جھوٹا برابر نہیں بیں وَالَّذِیْنَ کَامُنُواْ وَعَیلُوالْلَّے لِیْنَ وَالْ اور وہ لوگ جوا یمان لائے اور انہوں نے مُل

كيا چھوه وَلَاالْمُسِيء اورنه بدكار برابر بين الك آدمى ايمان كے ساتھ نيك مل كرنے والا ہے اور دوسرى طرف وہ ہے جو برائيوں ميں ڈوبا ہوا ہے بيد دونوں برابرتہيں بي رات اوردن برابرتبيل بي قَلِيُلا مَّاتَّتَذَكَّرُونَ بهت كم تم نفيحت عاصل كرتے ہو۔ سمجھنے کے لیے تو اتن بات ہی کافی ہے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرسکتا ہے وہ تنہیں بھی دوبارہ پیدا کرسکتا ہے مگرتم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور پیر بات بھی الجھی طرح سجھلوکہ إِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةً بِحُسُك البته قيامت آنے والى ب لَّارَيْبَ فیقا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں قائم کرے گا؟ تاکہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے ،مومن اور کا فر کا فرق ہوجائے ، نیک اور بد کا فرق ہوجائے۔ دنیا کی عدالتوں میں توبسااو قات جھوٹے بھی سیچے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کتنے اللہ تعالیٰ کےمومن اور نیک بندے ہیں کہ ان کوسیر ہوکر کھا نانہیں ملا ،سکھ نصیب نہیں ہوا اور کتنے غنڈے اور بدمعاش ا یسے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی بدمعاشی میں گز اری مگر ان کو بوری سز انہیں ملی ۔اگر انصاف نہ قائم کیا جائے نیکوں کونیکی کا صلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے تو پھر تو الله تعالى كى حكومت اندهير مرى مولى - حالانكه وه تو ألسيس الله بأحكم الله يمين ہے۔[سورۃ تین: یارہ ۳۰]

لہذا بغیر کسی شک شبہ کے قیامت قائم ہوگی اور ہرایک کے ساتھ انصاف ہوگا و لیکن اُکٹر ترکسی شک شبہ کے قیامت قائم ہوگی اور ہرایک کے ساتھ انصاف ہوگا و لیکن اُکٹر یت و لیکن اُکٹر ایکن اکٹر یت تو حید ورسالت اور قیامت کی منکر ہے۔ و نیا میں اللہ تعالیٰ پرایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوئے ہیں لہذا قلت کی وجہ سے بدگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں وقال رہنگ اور فرمایا تمہارے رب نے ادعی نے آئے نہ تم

مجھے پکارو میں تمہاری پکارکود عاکو قبول کرتا ہوں۔ میں ہی تمہارا حاجت روااور مشکل کشا ہوں ،فریادرس اور دست میر ہوں میرے سواکسی کونہ پکارو۔ مگریہاں تو ظالم لوگ زورلگالگا کر کہتے ہیں :

ا مداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست گیر

الله تعالی کے سواکس سے امداد کا کیامعنی ؟ غیر الله کو نافع اور ضار سمجھنا شرک کا بہت برا استون ہے۔ یا در کھنا! الله تعالی کے سواکس کے پاس پھھنبیں ہے کوئی ایک ذراے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔

تو فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت ہے ، مجھ سے ما تکنے سے سید خُکُون جَمَان کا دخوار ہوکر۔ سید خُکُون جَمَان کَا دخور ہن عنقریب وہ دوزخ میں داخل ہول کے ذلیل وخوار ہوکر۔

رب تعالیٰ کومشکل کشانہ ماننے والوں کے لیے اور دوسروں کومشکل کشا، حاجت رواہمجھنے والوں کے لیے دوز خ اور ذلت ہے۔

\*\*\*

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ إِلَيْلَ لِتَسْكُنُو إِفِيهِ وَالنَّهَا رَمُبْصِرًا اللهُ الَّذِي النَّهَا رَمُبْصِرًا ا إِنَّ اللَّهُ لَنُّ وَفَضِّيلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لاينْفُكُرُونَ®ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ مِلْآلِكَ إِلَّا اللهِ إِلَّا هُو فَأَنَّ ثُو فَكُونَ ﴿كَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِالْتِ اللَّهِ يَجْعُكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ قُرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ الطِّيباتِ الم ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَكُرُكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَالْحَ لَا إِلَّهُ الكَاهُوفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْلُ لِلهِ مَنْ يِسِ الْعَلَمِينَ®قُلْ إِنَّى نَهِيتُ أَنْ أَغْيُكُ الَّذِينَ تَلَ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَتَاجَاءِ فِي الْبِيَتِنْ مِنْ رَبِيْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلْمِينَ ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمِّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمِّ يُغْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ ٱشُكَّاكُمُ ثُمُّ لِيَكُونُوا شُيُونَا أُو مِنْكُمُ مِنْ يُتُوفِي مِنْ قَبُلُ وَلِتَيْلُغُونَ الْجَلَّامُّسَةًى وَلَعَكَّكُمْ تَعْقِلُون هُوالَّذِي يُجِي ويُمِينُ فَإِذَا قَصَى آمُرًا فَاتَهُا يَعُولُ لَوْكُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَيُمُونُ فَي كُونُ فَي كُونُ فَ

فضل كرنے والا م عَلَى النَّاسِ الوكول يو وَلاكِنَّ آكُثُرَ النَّاسِ اور ليكن اكثرلوگ لَايَشْكُو وَنَ شكرادانبيس كرتے ذيكھ الله وَيُحكم بيه الله تعالی بی تمہارارب ہے خالِق کُلِ شَیْ مرچیز کا خالق ہے لآ اِلٰہ اِلّٰد هُوَ نَبِين بِ كُونَى معبود مَّروبى فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ يُس كدهم اللَّه يجير \_ جاتے ہو گذلک ای طرح یو فک الّذین التے پیمرے گئے وہ لوگ كَانُوابِالْتِ اللهِ يَجْدَونَ جوالله تعالى كي آيات كا انكاركرتے تھے الله الَّذِي اللَّه تعالَى كي ذات وه ٢ جَعَلَ كَ عَمُ الْأَرْضَ قَرَارًا جَسَ نِ بِنَالَى تہارے لیے زمین کھہرنے کی جگہ قالسَمَآء بنّاء اور آسان کو حجت وَّصَوَّرَكُمْ اوراس فِي مَهمين صورت مِجْشَى فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت ا پھی صورت وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبُتِ اوررزق دياتم ميں يا كيزه چيزول سے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ بِاللَّهُ تَعَالَى بَى تَهَارارب م فَتَبْرَكَ اللَّهُ كِيل بركت والا ب الله تعالى ربّ العلمين جوتمام جهانون كايا لنه والا ب هوَ الْحَقّ وبى زنده ٢ - لَآ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ اسی کو پگارو مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِینَ خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین اور اعتقاد اَلْحَمْدُيلهِ تَمَام تَعْرَفِينِ اللَّه تَعَالَىٰ كَ لِيَهِ بِينَ وَبَّ الْعُلَمِينَ جُو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا قُلْ إِنِّى نَهِيتُ آپ کہدي مجھے روكا گيا ہے أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ كُمِي عَبِادِت كُرول اللَّهِ عَنْ كُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْ كُونَ اللَّهِ عَنْ كُو

تم پارتے ہواللہ تعالیٰ سے نیچ کمّاجَاء نی البَیّات جس وقت پہنے کے ہیں میرےیاس واضح دلائل مِن زَیّ میرے رب کی طرف سے وَامِرْتَ ادر مجھے علم دیا گیاہے آٹ آسلِمَ کہ میں فرماں برداری کروں برت الْعُلَمِينَ تَمَام جَهَانُول كے بالنے والے كى هُوَالَّذِي وہ وہى ذات ہے خَلَقَكُمُ مِّنْ تُرَابِ جَس نَي بِيداكياتُم بِين مِنْ عَلَيْ مِنْ لَطْفَةٍ بَهِم نَطْفَ ت تُحَرِمِنْ عَلَقَةٍ كِم خُون ك جَم مو عَلْوَهُمْ ع سے ثُمَّ يَخْر جُكُمْ طِفْلًا پُعِرْنَالَا جُمْهِيں بِي كَاشُكُل مِينَ فَعَدِيتَبِلَخُوَّا اَشُدَّكُمْ بَعِر تاكم الله على جاوًا بن قوت كو أهم إِنَا تُحونوا شَيُوخًا بهرتاكه بوجاوتم بوره وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفِّى اوربعضتم ميں سےوہ ہيں جن كووفات دى جاتى ہے من قَبْلُ السي يهلِ وَلِتَبْلُغُو الْجَلَامُسَدِّي اورتاكم يبنيوايك مقرر ميعادتك وَلَعَلَّكُ مُ تَعْقِلُونَ اورتاكم مجهو هُوَالَّذِي يُخي وهذات ہے جوزندہ کرتی ہے وَیُمِیْتُ اور مارتی ہے فَاِذَاقَضِی اَمُرًا لِی جس وقت وه طے کرتا ہے کوئی معاملہ فَالنَّمَا يَقُولَ لَهُ ' لَيْل پَخْتُه بات ہے وہ کہتا ہے ال كو سَيْ ہوجا فَيَكُونَ بِس وہ ہوجاتا ہے۔ ا ثبات توحید کے دلائل:

اس سے مہلے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج کے رکوع میں تو حید کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے اثبات پرولائل

ذکر کیے گئے ہیں۔

يهلى دليل: أَدلتُهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ الله تعالىٰ كى ذات وه بحس في بنايا تمہارے لیے رات کو پِتَسْکُنُو افِیْہِ تاکہتم اس میں آرام کروسکون حاصل کرو۔اس بات کا کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ رات کو جب آ دمی سوتا ہے تو دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی بهدات بنانے والاسكون دينے والاكون من والنَّهَارَ مَبْصِرًا اور الله تعالى نے دن کوروش بنایا تا کہتم دن کواسینے کام کرسکو اِنَّ اللهَ لَذُوْ فَضَلِ عَلَى النَّاسِ ب شك الله تعالى فضل كرنے والا ب، مهر باني كرنے والا ب لوگوں ير وَلْكِنَّ أَكْ ثَرَ النَّايِرِ لَلا دَشْكُمْ وْنَ اوركيكن اكثرلوك شكرا دانهيں كرنتے \_ رات كى نينداورسكون الله تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ہے اور دن کوحلال روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ہے۔ حیاہے تو بیرتھا کہ انسان ہرونت اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتالیکن اکثر لوگ شکر ادانہیں کرتے اور جوشکرادا کرتے ہیں ان میں سے اکثر شکر کالیجے مفہوم نہیں سمجھتے ہیں كدوه الحمدالله! كهدوين كواور شكواً لله كهديين كوسجهت بي كهم في شكرادا كردياب حالانکہ اس کے ساتھ اللہ نعالی کی نعمتوں کا صحیح شکر ادانہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقه نماز ہے کہنماز میں بندے کا ہرعضو خدا کاشکرادا کرتا ہے۔نماز میں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑا ہے بحدے میں یاؤں گھنے، ہاتھ، پبیثانی، ناک زمین برنگی ہوئی ہے ہاتھ یاؤل کی انگیوں کارخ قبلہ کی طرف ہے۔ زبان سے سبحان دہی الاعلی ، سبحان ربی العظیم پڑھرہاہے۔انسان جب یائی بیتا ہے قودومنٹ میں اس کا اثریاؤں کے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے،خوراک کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سارے بدن میں قوت آ جاتی ہے اور شکر کے لیے صرف دوتو لے کی زبان ہلاتا ہے۔ توشکر کا بہتر طریقہ نماز ہے۔ فرمایا ذیکے الله رَبُّ کے مرالله تعالی تمهارارب ہے تمہارا یا لنے والا ہے خَالِقُ كُلِّ شَيْءَ ہر چيز كا فالق وہى ہے۔جب فالق وہ برب وہ بو پھر لاَ الله الدهرة مبيس ہے کوئی معبوداس کے سوا۔اس کے سواعبادت کے لائق اور کوئی نبیس ہے، نہ کوئی نذرونیاز کے لائق ، نہ کوئی حاجت روا ، نہ کوئی مشکل کشا ، نہ کوئی فریادرس ، نہ کوئی اس كے سوادست كير فَأَنِي مُؤْفِكُونَ لِيس كدهم مَ الْتَح بِهِير بِ جاتے ہو۔رب تعالى كى قدرت كى نشانيال و كيه كرتم مانة كيول تبيل مو كذلك يُؤْفَك اللَّذِينَ الى طرح النے پھیرے گئے حق سے وہ لوگ گائے اپنایت اللہ یک جدون جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کاا نکارکرتے تھے۔جورب تعالیٰ کی آیائت کوئیس ماننے وہ حق سے پھیرد ہے جاتے ہیں۔ روسرى دليل: اَللهُ الَّذِي اللهُ تعالى كى ذات وى ب جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ قَوَارًا جس نے بنائی تمہارے لیے زمین تھمرنے کی جگہ۔ زمین برتم خود تھمرتے مومكان بناتي مو قَالنَمَا عَبِنَاءُ اورآسان كوجهت بنايا وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَرَ ﴾ صُوَرَ كُنه اورالله تعالی نے ہی جہیں صورتیں اور شکلیں دیں اورا چھی شکلیں دیں ۔سورة آل عران آیت نمبر ا می به مو الّذی يُصَوّدُكُمْ فِي الْأَدْحَام كَيْفَ يَشَاءُ "الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے جورحم مادر میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے جا ہتا ہے۔" اگر چہ بعض بدشکل بھی ہوتے ہیں مگران کا حیوانوں کے ساتھ تقابل کیا جائے تو ان کے مقابلے میں وہ خوب صورت ہوتے ہیں۔مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے کسی

قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ میں نے تصویر بنا کر اس میں جان بھی ڈالی تھی اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسانہیں کر سکے گا تو اللہ

مخص کوکسی جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔

تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ ہوگی ۔ تو کسی جاندار کی تصویر بنا نافطعی حرام ہے۔آنخضرت مَلْ الله كافر مان بكر جس كمريس كما ياتصور بهوتى باس كمريس رحت كفرشة داخل نہیں ہوتے ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت عطافر مائی ہے وَرَزَ قَاکُمْهِ مِّنَ الطَّنِيْنِ اوررزق دياتمهي يا كيزه چيزول سے اور نجس اور پليد چيزي الله تعالى نے انسان کے لیے حرام فرمادی ذایے م الله ربھے نے اللہ تعالی بی تمہار ایروردگار ب فَتَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعُلِّمِينَ لِي بركت والا ب الله تعالى جوتمام جهانون كايالخ والا ہے۔ اور یا در کھنا کھو انتحق وہی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر دوامی حیات کسی کوحاصل نہیں ہے۔فرشتے ہزار ہاسال سے زندہ ہیں گرایک ونت آئے گا کہان پر موت آئے گی۔ جنات کواللہ تعالی نے آ دم عالیا ہی بیدائش سے دو ہزار سال پہلے بیدا فرمایا۔ دو ہزارسال انہوں نے زمین پر حکمرانی کی تھی اور ابلیس تعین سب کا بابا ہے۔اس وفتت سے لے کراب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا مگراس پر بھی موت آئے گی کُل نفس ذَانِقة الموت الله تعالی کے سواہمیشہ کی زندگی کی کے لیے ہیں ہے لَآ اللهَ إِلَّا هُوَ نَبِيلَ عِهِ وَفَى معبور مَّروبى فَادْعُوهُ لِي ثُمْ يِكَارواس كو مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدين خالص كرتے موئے اى كے ليے دين اور اعتقاد۔

شركيه خرافات:

شرك كي ايك تتم غير الله سے ما مگنا بھى ہے:

· امداد کن امداد کن یاغوث اعظم دست گیر

بڑی عجیب بات ہے مسلمان کہلانے والے بڑی جرأت کے ساتھ لاؤ ڈسپیکر پرغیر اللہ سے مائلتے ہیں ابتاعی طور پر بھی مائلتے ہیں تبھئی! رب تعالیٰ کے بغیر اور کون ہے مدو

کرنے والا کہ اس کو پکارا جائے ؟ کوئی نہیں ہے صرف رب تعالی ہے۔1936ء کے قریب کا واقعہ ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جعرات کو قوالی ہوتی تھی مجاوروں نے جبے پہنے ہوئے تھے تک پاجاما اور سر پر بڑی بڑی گڑیاں تھیں قوالی سننے کے لیے ایک انگریز اور میم بھی آئے ہوئے تھے۔ قوالول نے عجیب شعر کے۔ ایک نے کہا:

- خدا سے میں نہ مانگوں گا مبھی فرووس اعلیٰ کو جھے کافی سے یہ تربت معین الدین چشتی کی

جس وفت اس نے بیشعر پڑھا تو لوگوں پر وجد طاری ہوگیا۔کوئی یہاں گراکوئی وہاں گرا پڑاتھا۔انداز ہ لگا وُ خدا کے ساتھ کمر لگا کر ہیضاتھا کہ میں خدا سے جنت الفردوس بھی نہیں مانگوں گا۔اس کے بعد دوسرا آیااس نے اپنے کرتب دکھائے۔ کہنے لگا:

نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا

اس نے بیسبق دیا۔ میں کہتا ہوں او ظالمو! یہ تہماری محبت ہے بزرگوں کے ساتھ؟ سید معین الدین چنتی مینید وہ بزرگ تھے کہ جن کے ہاتھ پرنو ہے ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ سیدعلی ہجو بری مینید کے ہاتھ پرچالیس ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ اور آج معاف رکھنا! ہمارے ہاتھ پرمسلمان نہیں ہوتے ۔ اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا مجھے یہاں آئے ہوئے باون (۵۴) سال ہوگئے ہیں (جس سال بیدرس دیا اس سال تک) کتے مسلمان میں مسلمان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ ہمارے سے تو صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوتے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کوتو حید کاسبق دیا تھا۔

سیدعلی ہجوری بڑھ نے نصوف پر کتاب کھی ہے'' کشف الحجوب'' فاری زبان میں تھی اب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت ایک موقع پر اپنے شاگردوں اور مریدوں کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی گئج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔'' آج لوگ ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو گئے بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب خرافات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب پچھ کرتے ہوئے بھی ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق کہنے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈروقبرقبر ہے قبروں کی پوجانہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی فریا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پیاروای کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو۔

فرمایا اَلْحَنُدُولُهِ وَسِ الْعَلَمِینَ تَمَامِ تَعریضِ اللّٰدُتَعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ہم نے ان کودلاکل کے ساتھ مجھایا ہے قل آپ عَلیْشُان کے کہ دیں اِنْ نَهِیْتُ بِی مِنْ کُروں کا کہ مِن کُرم کِی دوکا گیا ہے اَن اَعْبُدَالَّذِینَ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ کہ میں عبادت کروں ان کی جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ اور کہتے ہو یا لات اَعِثْنِی یا مَنات اَعِثْنِی یا عُزی اَعِثْنِی میں ان کی پوجائیس کروں گا دَیّا ہُونِ کہ ہیں واضح دلاک آچے ہیں مِن دَیّی میں ان کی پوجائیس مِن دَیّی میں اواضح دلاک آچے ہیں مِن دَیّی میں میں حدب کی طرف سے اور وائے مِن اور مجھے جم دیا گیا ہے اَن اُسْلِمَ لِرَتِ میں دائی کہ میں دب کے میں دب کے میں دب کے میں دب کے سامنے سرجھ کا دول گردن جھ کا دول ۔ بشک پٹیمر پٹیمر ہیں ،صحابہ جی ، شہید شہید شہید شہید سامنے سرجھ کا دول گردن جھ کا دول ۔ بشک پٹیمر پٹیمر ہیں ،صحابہ جی ، شہید شہید شہید شہید

# میں، ولی ولی ہیں، مگررب رب ہے۔ رب تعالیٰ کی صفات تو کسیٰ کے اندر نہیں ہیں۔ تو حید باری تعالیٰ:

#### عيال راجيه بيال

ولیل ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جونظری ہو۔ بیسارے کام کرنے والاکون ہے؟ زندگی ویے والاکون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والاکون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ وَلِتَبُلُغُوَّ ااَ جَلَامُتُمَّ اورتاکہ مینچومیعادمقررتک۔جس کے لیےرب تعالیٰ نے جومعیادمقررفر مائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکتا لایست ایورون ساعة و تعالیٰ نے جومعیادمقررفر مائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکتا لایست ایورون ساعة و لایست قیم موال نہورہ کا ایک گھڑی اورندمقدم ہوگا۔ 'بیدلائل رب

تعالیٰ نے پیش کے ہیں ق لَعَلَدہ مُتَعْقِلُون اور تاکم مجھوا سان کی طرف دیکھو، اپ وجود کی زمین کی طرف دیکھو، اپ وجود کی طرف دیکھو، اپ مُتاروں کے حکم نظام کی طرف دیکھو، اپ وجود کی کے باس خرف دیکھو، مگرافسوں کہ اس ذات کو چھوڑ کر اور وال کی بوجا کرتے ہو مُقوالَّذِی یُحْہو کی بیاس نہ میں ذات ہے جوزندہ کرتی ہا اور مارتی ہے اس کے سوانہ موت کی کے باس نے میات کی کے باس فیاڈ اقتصی آ مُریا کی بیل جس دفت وہ طے کرتا ہے کوئی معاملہ کس چیز کے ہونے کا یانہ ہونے کا ، فنا کرنے کا فیانی میات ہوجا تا ہے۔ رب تعالیٰ کس سبب کا محتاج نہیں ہوجا تا ہے۔ رب تعالیٰ کس سبب کا محتاج نہیں ہوجا تا ہے۔ رب تعالیٰ کس سبب کا محتاج نہیں ہوجا تا ہے۔ رب تعالیٰ کس سبب کا محتاج نہیں وہ بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سجھ عطا خرمائے۔

\*\*\*

### اكمر

مين ان كوجهوتك ديا جائے گا شَدْ قِيْلَ لَهُد بيم كها جائے گا أن كو آين ما كَنْتُمْ تُشْرِكُونَ كَهال بين وه جن كوتم شريك تفهرات تص مِن دُونِ اللهِ الله تعالیٰ کے نیچے قَالُوا وہ کہیں گے ضَلُّواعَنَّا وہ مم ہو گئے ہیں ہم ے بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا بلكم بم بين يكارتے تھے مِنْ قَبْلُ اللہ عملیا شَيْئًا كسى چيزكو كَذْلِكَ يُضِلُ اللهُ الْكَفِرِينَ الى طرح بها تا جالله تعالى كافرول كو ذيكُ يه بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَ حُوْنَ ال وجهد كم خوتى منات تَصَ فِي الْأَرْضِ زَمِين مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نَافَقَ وَبِمَا كُنْتُمُ تَمْرَحُوْنَ اوراس وجدے كم ممندكرتے تھ أَدْخُلُو ٓا أَبُوابَجَهَنَّمَ وافل موجاوئم جہنم کے دروازوں میں خلدین فیھا ہمیشہرہے والے ہوں گے اس میں فَيِئْسَ لِي رُابٍ مَثْوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ مُعَكَانًا تَكْبِرَكِر فِ والول كا آيات الهيمين مجادله:

الله تبارک و تعالی نے آنخسرت ملی کے فرطاب کرتے ہوئے فرمایا آئے میں کیا آپ نے بیس دیکھا اِلْک الَّذِیْنَ ان لوگوں کو یکجادِلُونَ فِی الیتِ الله جوجھڑا کرتے ہیں الله تعالی کی آیتوں ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں من کر بجائے مانے کے النا الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں۔ مثلاً : سورة الله علی ایک میں کی آئے گون کر می کی آئے ہیں۔ مثلاً : سورة الانہاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے اِنگم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ الانہاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے اِنگم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ الانہاء آیت نمبر ۹۸ میں از کی عبادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواجہم کا ایندھن ہو آئٹے میں قاد دُونَ اور تم ای میں داخل ہوگ کے کو گان ہوگا و الله قمّا و دَدُوهَا اگر یہ عبود کہا و اید قرن الربی عبود

موتے تو دوز خیس داخل نہوتے وکٹ فیھا خید ون بیسب اس میں ہمیشہ رہیں كَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْدٌ ان كے ليے اس مِن جِلانے كي آوازيں ہوں كى وَهُمْ فِيْهَا لاَ يَسْمَعُونَ اوروه اس مين سنيل كَيْنِين \_' مثال كے طور ير جب بير آيتي نازل ہو كين تو عبدالله ابن زِیعریٰ کا جو برو پیگنٹرے کا بڑا ماہرتھااس نے سنیں تو باز اروں اور گلیوں میں جا کر اس نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ آؤ میں تنہیں محمہ کا تازہ سبق سناؤں ۔وہ کہتا ہے إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم [الانبياء:٩٨]" بِشكم اور جن کی عبادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواجہتم کا ایندھن ہوتم بھی اور تمہارے معبود بھی ووزخ میں جائیں گے۔ 'تو عبادت توعیسیٰ ملاہلے کی بھی کی گئی ہے،عزیر ملاہلے کی بھی کی گئی ہے ، فرشتوں کی عبادت بھی ہوئی ہے۔تو کیا بیسارے بزرگ بھی دوزخ میں جائیں كَ؟ رب تعالى في الكاجواب ديا إلَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْلَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ [الانبياء:١٠١] " بِشك وه لوگ كه جن كے ليے ہماري طرف سے بھلائی طے ہوچکی ہے بیلوگ دوزخ سے دورر کھے جائیں گے کا یہ معون کے سیسکا وہ نہیں سنیں گے اس کی آ ہٹ بھی۔'' وہ دوزخ کی چھوں چھوں بھی نہیں سنیں گے۔ بات تو معبودان باطلہ کی ہورہی ہےجنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے۔خواہ مخواہ حق و باطل کا مغلوبه بناتے ہو۔

ہے۔ یعنی جس پریہ چھری پھیریں وہ تو حلال ہواور جس کورب مارے وہ حرام ہے۔اللہ تعالى نے اس كاجواب ديا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَكَيْهِ [الانعام:١١٨] '' يُس كُعاوً تم اس میں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔'' مارتا اس کوبھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کوبھی اللہ تعالی مارتا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالی کے نام کی برکت کے ساتھ حلال ہوتا ہے اور جومردار ہوا ہے اس پر تکبیر نہیں کہی گئی وہ رب تعالیٰ کے نام کی برکت ہے محروم ہو گیا ہے اس لیے حرام ہے۔ توبیاللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھرا کرنے والے كدهر پھيرے جارے ہيں الّذِين كَذَّبُوْايالْكِتْب وولوَّك جنہوں نے جمثلایا كتاب قرآن كريم كو وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ رُسُلْنَا اوراس چيز كوجه للايا كه بهيجا بم نے اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو۔ جو چیز ہم نے اپنے رسولوں کودے کر بھیجا تھا تو حید اور قیامت کا مسئلہ اس کوبھی انہوں نے رد کر دیارسالت کا مسئلہ بھی رد کر دیا۔تمام کتابوں میں ہے کہ الله تعالیٰ کی اولانبیں ہے کہ یک وکٹ اوکٹ مگران شیطان یہود یوں نے حضرت عزير ملط كوالله تعالى كابيثا بنايا عبسائيوں نے عيسىٰ ملط كواللہ تعالیٰ كا بيٹا بنا ديا جاہل مشرکوں نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بنادیا۔انہوں نے پیٹمبر کے وعظ اور تبلیغ کوجھٹلا ويا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي عَقريب بيجان ليل كَ إِذِالْأَغْلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ-اَغُلَال غُلْ كَي جَمْع مِعْنَ طُول - اَعْنَاق عُنُقٌ كَي جَمْع إلى كامعنى بِرُون -جس وقت طوق ہوں گےان کی گردنوں میں۔ سورہ کیسین میں ہے۔ فھی اِلَی الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْبَحُونَ '' پس وہ تھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں۔''پس ان کے سراویر کواٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں صراط منتقیم کونہیں و کیھتے تھے آج ان کی گردنیں طوقوں کے ساتھ او پر رہیں كى وَالسَّلْسِلُ سِلْسِلَةٌ كَى جَمْعَ مِعْنَى زَنجير - اورزنجيري مول كى - أكرياوَل مين

ڈالی جائے تو بیڑی کہتے ہیں اور ہاتھ میں ڈالی جائے تو ہھکڑی کہتے ہیں۔ گردنوں میں طوق ہوں کے ہاتھوں میں ہھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں۔ اس طرح جکڑے ہوئے ہوں کے کہنے جُبُون گھیلے جائیں گے فیالْکھینی گرم پانی میں۔ وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ ان کو مارنا مقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا ئیں گرم یں گئیس فی قد طبع کرم ہوگا کہ ان کو مارنا مقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا ئیں گرم یں گئیس فی قد طبع کا آئے فیم [محمد 13]" پی وہ ان کی آئیس کاٹ کریشت کی طرف سے نکال وے گا۔" کہ ان ان کو جموعک دیاجائے گا فیم قین کہنے کھران گئی کھٹے فیم ان کو جموعک دیاجائے گا فیم قین کہنے کھران سے کہا جائے گا آئین کھا گئیڈ ڈیٹور گوئ میں ان کو جموعک دیاجائے گا آئین کھا گئیڈ ڈیٹور گوئ مین دون کو تم اللہ تعالی کا شرک کھراتے تھے اللہ تعالی کے دیاجی مشرک اللہ تعالی کی ذات سے مشکر میں اللہ تعالی سے چھڑ الیس کے وہ کہاں ہیں؟

 ک ذات تو بہت بلند ہے دہ تو بادشا ہوں کا بھی بادشاہ ہے اس تک ہم ولیوں کے بغیر کیے بہتے ہیں؟ ہؤگاءِ شُفعاً ءُ نَا عِنْدَ اللهِ [یوس: ۱۸]" یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مَا نَعُبُدُ ہُمْ إِلَّا لِیُقَدِّ بُوْنَا إِلَی اللّٰهِ ذُلْفی [زمر: ۳]" ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگراس لیے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب دلا میں گے۔" یہ میں درجے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل مے کہ ذاتی طور پر یہ کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل مے کہ ذاتی طور پر یہ کہ جہنیں کر سے ذاتی طور پر سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کے پاس عطائی اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا کیے ہیں (چنانچہ آج کل کے مشرک بھی ایک شعر بر حصے ہیں دوسیے:

توریجی عطائی اختیارات کے قائل ہیں۔ مرتب ) پھرمشرک جج عمرے کے بھی قائل سے قربانی کے قائل سے مصفا مروہ کی سعی کے قائل سے ،عرفات ملی کے قائل سے ، بچول کے ختی کراتے سے ، جج عمرے کے موقع پر تبدید پڑھتے سے کبیٹ اُل شے ، بچول کے شخی کراتے سے ، جج عمرے کے موقع پر تبدید پڑھتے سے کبیٹ اُل شاہ م گبیٹ کا کہ شہر یہ گئی کہ کہ بیٹ کا کہ کئی شریک بین ہے ہم حاضر ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ہم حاضر ہیں اِلاَ شرید یُک کہ میں جن کوآپ نے میں اِلاَ شرید یُک کہ میں جن کوآپ نے تھوڑے سے اختیارات و یے ہیں وہ خود ذاتی طور پر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ " یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو مشرک اللہ تعالی کا منگر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی کے ساتھ بڑی عقدید تہوتی ہوتی ہوتا۔ اللہ تعالی کے ساتھ بڑی عقدید تہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور بابول کا بھی حصد نکا لئے شے اور بابول کا بھی مصد نکا لئے شے اور بابول کا بھی

حصدتكا لت تصاور كهتم تص هذا يله بزَعْمِهم وَهذَا لِشُرَكَاءِنَا بِاللَّاتِعَالَى كاحصه ہے اپنے خیال سے اور بیہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے بچھدانے اس طرف چلے جاتے تو الگنہیں کرتے تھے کہتے تھے الله تعالی غنی ہے بیم تاج ہیں اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے کچھ دانے ادھر کے جاتے تو فوراً الگ کر لیتے تھے کہ رب تو غنی ہے بیمتاج ہیں۔تو مشرک رب تعالیٰ کی ذات کامنکر نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری و ہاں تک براہ راست رسائی نہیں ہے۔ یہ بزرگ چر ہمارے واسطے ہیں رب تعالیٰ تک چنجنے کے لیے۔رب تعالى في الكاجواب ديار فرمايا نَحْنُ اقْوَبُ إِليَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ [ق:١٦]" بم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ کے '' اور اللہ تعالیٰ کو یا دشا ہوں برجھی قیاس نہ کرو۔ان (بادشاہوں) کو ہر چیز کاعلم نہیں ہوتا لوگ ان کے یاس حقائق بتانے اور آگاہ كرنے كے ليے جاتے ہيں اور اللہ تعالی عليم كل بے عليم مبذات الصدود ہے۔ فرايا فَلَا تَنْسُرِبُوا لِلْهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَآنُتُمُ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: ٤٣]'' پس نه بیان کروتم مثالیس الله تعالیٰ کے لیے بے شک الله تعالیٰ جانتا ہے اورتم نہیں جائے۔''

ہوجائیں گے کہم نے شرک کیا ہی تہیں ہے۔ساتویں یارے میں آتا ہے مشرک کہیں ك والله دبينا مَا كُنَّا مُشْرِينَ "اللَّهُ كُتَّم بجوبهارارب بنبيل تهم مرك كرف والله ين الله تعالى فرماتيس ك أنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهم "ويكهو وكيها جهوث بولا باين جانول يو وصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ [الانعام: ٢٣] " اور كم موكني أن سے وہ باتيں جو يہ كھڑتے تھے۔" مشرك اتنے برے بے حيا اور جھوٹے ہیں کہ رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے بازنہیں آئیں گے۔ پھر الله نتعالیٰ ان کی زبانوں پرمہرلگا دے گا اور ہاتھ یا ؤں بول کر گواہیاں دیں گے جیسا کہ سورة يُسِين مِن ٢ الْيَوْمُ نَخْتِمُ عَلَى اَ فُوَاهِهمْ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ ارْجُلُيْمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ [سوره يسين]" أن آج مم مبرلكادي كان كمونهول ير اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے یاؤں جو پچھووہ کماتے تھے'' کان بولیں گے، ناک بولے گا،آٹکھیں بولیں گی، چمڑے بولیں گے۔ جیا کہم سجدہ کے تیسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ تو مشرک کہیں گے کہ وہ ہم سے عائب ہو گئے ہیں بلکہ ہم نہیں تھے بکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو گذلت يضلُ الله الْكَفِينَ العطرح بهكا تاب الله تعالى كافرول كو ذي تُحدُ كا مشارٌ إليه يهاب تین چیزیں ہیں۔ایک ہے جس وقت گردنوں میں طوق ہوں گے بیڑیاں ہوں گی ، دوسرا ہے گرم یانی میں گھسیٹا جائے گا، تیسرا ہے آگ میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا ڈیٹھٹے سے بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَ حُونَ ال وجه ع كمتم خوشيال مناتے تھے في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ زمین میں ناحق \_ کفر برخوشی ،شرک برخوشی ، بدعات برخوشی ،اس لیےتمہاری گردنوں میں طوق ڈالے ہیں گرم یانی میں گھسیٹا ہے اور آگ میں داخل کیا ہے بیاس کابدلہ ہے وہما

کنگر تفر کون اوراس وجہ کتم گھمنڈ کرتے تھا ہے کفر پر کہ ہاری تعدادزیادہ ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس قوت زیادہ ہے آئان چیز ول پر گھمنڈ کا مزا چکھو۔ رب تعالی فرما کیں گے اُدھٰلو ٓ اَبُواب بَعَنَدُ دافل ہو جاوئم جہنم کے دروازوں میں خلید فن قیم آ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ اس لیے کہتم نے شرک کیا پیغیروں کی مخالفت کی اس لیے تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینیں ماریں گے واویلا کریں گے کہمیں یہاں کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینیں ماریں گے واویلا کریں گے کہمیں یہاں کے دوال ووتو رب تعالی فرما کمیں گے کہاں کو یہاں سے نکال کرزمہریے طبقے میں واض کے روو۔ یہ جہنم کا سخت شعنڈ اطبقہ ہے جب یہاں سخت سردی گئے گی تو کہیں گے آگ میں چلیں تو مختلف عذابوں میں رہیں گے قید سے منوی المنت کیترین کی بہت ہی چلیں تو مختلف عذابوں میں رہیں گے قید سے سے کا ورمخفوظ رکھے۔

\*\*\*

قاضيد إن وغد الله حق قامنا نويتك بغض الذي نعيل هُمُ اوْنَتُوْفَيتُك فَإِلَيْنَا يُرْجِعُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا مُوسَدُهُ مُونَ هُمُ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا مُوسَدُ مُعُونَ ﴿ وَمِنْهُ مُ مِنْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ مُ مِّنْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ مُ مِّنْ لَكُونَ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ مُ مِّنْ لَكُونَ فَي مَنْهُ وَمِنْهُ مُ مَنْ الله وَفَضَى بِالْحُقّ وَخَسِرَ الله وَفَضَى بِالْحُقّ وَخَسِرَ الله وَفَضَى بِالْحُقّ وَخَسِرَ الله وَفَضَى بِالْحُقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْ طِلُونَ ﴿ وَلَمُ الله وَفَضَى بِالْحُقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْ طِلُونَ ﴿ وَلَمَا الله وَفَضَى بِالْحُقْقَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْ الله وَفَا الله وَفَضَى بِالْحُونَ وَلَكُمْ وَيُمُا مَنَا وَحُ وَلِتَنْ لُونَ وَلَيْ الله وَمُنَا وَعُلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلِمَنَا وَعُلَى الله وَمُنَا وَلَا الله وَمُنَا وَلَا مُنْ الله وَمُنَا وَعُلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَا الله وَمُنَا وَلَا الله وَلَكُمْ وَيَعُلَى الله وَمُنَا وَعُلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلِي الله وَمُنَا الله وَمُنَا وَعُلَا وَعَلَى الله وَمُنَا الله وَمُنْ الله وَمُنْ وَلَكُمْ وَلِيَالُونَ وَمُنْ الله وَمُنْ وَلَالله وَمُنْكُونُ وَلَالله وَمُنْكُونَ وَلَالله وَمُنْكُونَ وَلَالله وَمُنْكُونَ وَلَالله وَمُنْكُونَ وَلَالله وَمُنْكُونَ وَلَالله وَلَالله وَمُنْكُونَ وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَالِكُونَ وَلَالله وَلَاله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلِه وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَال

فَاصُيرُ پِس آپ صبر کريں إِنَّ بِحَثَک وَعُدَاللّهِ عَقَى الله تعلیٰ کا وعدہ قَلْ ہِ فَامَّانُ دِینَا کَ پِس اگر ہم دکھا کیں آپ کو بعض الَّذِی نَعِدُهُمْ بعض وہ عذاب جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں اَو نَتَوَقَیْنَا کَ یا ہم آپ کو وفات دے دیں فَالَیْنَائیرُ جَعُوٰ ہے پی وہ ہماری طرف لوٹائے جا ٹیس گے وَلَقَدْاَرُ سَلْنَارُ سُلًا اور البتہ قیق بھے ہم نے رسول مِن وہ ہیں قَبُلِک آپ سے پہلے مِنْهُمُ ان میں ہے بعض مَن وہ ہیں اور بعض ان میں سے ہیں وَمِنْهُمُ اور بعض ان میں سے ہیں وَمِنْهُمُ اور بعض ان میں سے مَن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں وَمِنْهُمُ اور بعض ان میں سے مَن کے دوہ ہیں اور بعض ان میں سے مَن کے دوہ ہیں اَدُ نَقُصُصُ عَلَیْكَ کہ ہم نے ان کے حالات بیان نہیں کے وَمَا گانَ لِرَسُونِ اور نہیں ہے شان کی رسول کی کے حالات بیان نہیں کے وَمَا گانَ لِرَسُونِ اور نہیں ہے شان کی رسول کی

آن يَّاتِيَ بِايَةٍ يه كملائكو فَي مجزه إلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَرَ الله تعالى كَمَم ك ساتھ فَإِذَا جَاءًا مُرُ اللهِ لِيل جِس وقت آئے گاتھم الله تعالیٰ کا قَضِی بالْحَقّ فيصله كرد بإجائے گاحق كے ساتھ وَخَيرَ هُنَالِكَ اورنقصان الله على على المُنطِلُونَ باطل يرطِخواك اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله تعالی کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَکے مُ الْاَنْعَامَ جس نے بنائے تمہارے کیے مويش يتَزْكَبُوْامِنْهَا تَاكِيمُ سواربوان مِين عَيْعَض بِ وَمِنْهَاتَا كُلُونَ اوربعض ان میں سے کھاتے ہو وَلَکُمْ فِیْهَامَنَافِعُ اورتمہارے لیے ان میں كَيْ فَاكْدَ عِينَ وَلِتَبْلُغُواعَلَيْهَا حَاجَةً اورتاكم يبنجوان كوزيعاس ضرورت تک فِي صُدُورِكُمْ جوتمهار عداول ميں ہے وَعَلَيْهَا اوران جانوروں پر وَعَلَى الْفُلْكِ اوركشتيوں پر تُحْمَلُونَ تم سوار كيے جاتے مو وَيُرِينُكُمُ اللَّهِ اوردكا تاج تهين الله تعالى الني نشانيال فَأَيَّ اللَّهِ الله منیم ون پس الله تعالی کی کون می نشانی کاتم انکار کرو کے۔ مشركين كاحمله كرنا:

مشرکین مکہ آنحضرت مُنْ اَنْ اِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جموع ہود بوانے ہوتو غصر آتا ہے اور اگر یہ کہیں کہ تو برا جمونا ہے تو اور زیادہ غصر آئے گا۔ دوسرا جملا آپ مَنْ الْمَقَ کُمْ مَن اور پر وگرام پر کرتے تھا در کہتے تھے کہ آجہ عَلَی اللّٰ لِلّٰهِ قَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰلّٰ

تلقين صبر:

اللہ تعالی نے آپ مَالِیَا کو کھم دیا فاضین اے نی کریم مَالِی ایس آپ ان کی فضول باتوں اور ایذار سانیوں پر صبر کریں اِنَ وَعَدَاللّٰهِ حَقَی ہِ جَنگ اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے قیامت ضرور آئے گی اِنَّ السّاعَة لَا تِیَةٌ لَا دَیْبُ فِیْهَا '' ہِ شک وعدہ تق ہے تیامت ضرور آئے گی اِنَّ السّاعَة لَا تِیَةٌ لَا دَیْبُ فِیْهَا '' ہِ شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔' ضرور آئے گی ان کے انکار پر آپ صبر ہے کام لیں فَامَّانُہِ یَنَّک بَعْضَ الَّذِی نَعِدُ ہُمَّۃُ لیس اگر ہم دکھادی آپ کو بعض میں میں ہے کام لیں فَامَّانُہِ یَنَّک بَعْضَ الَّذِی نَعِدُ ہُمَّۃُ لیس اگر ہم دکھادی آپ کو بعض وہ عذاب جس ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ نافر مانی پر عذاب آئے گا اُو نَتُو قَیْبَلْ کے جم آپ کو وفات دے دیں آپ کی زندگی میں ان کو عذاب نہ آئے تو یہ ج تو نہیں کے جم آپ کو وفات دے دی آپ کی زندگی میں ان کو عذاب نہ آئے تو یہ ج تو تو ہمار کے ہم آپ کو وفات دے دیں آپ کی زندگی میں ان کو عذاب نہ آئے تو یہ ج تو تو ہمار کے ہوئی ان کو کہ نہیں ہے میزا ضرور پا کمیں گے۔ آنا تو ہمار کے پاس بی ہے۔عذاب سے ج تنہیں سکتے چھٹکارا کوئی نہیں ہے میزا ضرور پا کمیں گے۔قرایا یہ پاس بی ہے۔عذاب سے ج تنہیں سکتے چھٹکارا کوئی نہیں ہے میزا ضرور پا کمیں گے۔قرایا یہ کہ بیا سکتے جھٹکارا کوئی نہیں ہے میزا ضرور پا کمیں گے۔قرایا

وَلَقَدَا رُسَلْنَارُ سُلًا اورالبت مختين بهيج بم نے رسول مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے۔ قرآن یاک میں جہاں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ مِنْ قَبْلِكَ كَالفظ آتا ہے آپ سے سلے من بنٹ یا فاظنیں آتا۔ اگرات مان ایک بعد سی رسول نے آنا ہوتا تو یقیناس کا بھی ذکر ہوتا کہ ہم نے آپ مالی کے سیابھی رسول بھیج اور بعد میں بھی بھیجیں گے۔لیکن پورےقر آن پاک میں بعد کالفظ کہیں بھی ذکرنہیں ہے۔ چونکہ آپ کے بعد کسی نے آنامبیں تھا۔ قرآن پاک میں پیغمبروں کی گنتی اور تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنے پنجبرتشریف لائے ہیں؟ صرف بچیس پنجبروں کے نام مذکور ہیں باقیوں کا اجمالی ذ کر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے کہ سارے پیٹیبروں کے نام اور نب نامے یاد کروبس مارے لیے اتن بات کافی ہے کہ ہم تمام پیمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے برحق پنیمبر تھے۔ پہلے پنیمبراً دم عالیہ ہیں اور آخری پنیمبر حضرت محمد رسول كے سردار حضرت جرائيل ماليا، ہيں - ہمارے ايمان كے ليے اتى بات كافى ہے كم اللہ تعالی نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ہماراسب پرایمان ہے۔ چار کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے باقی صحیفوں کے نام ہم نہیں جانے بس ہارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اقرار کریں أَمَنْتُ بِاللهِ وَمَليْكَتِهِ وَكُتُبه وَدُسُلِه "ميراالله تعالى يراس كفرشتون يراوراس كى کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔''گنتی کی ہمیں ضرورت نہیں اور نہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہےنہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے۔

نفي علم كلي

اى كمتعلق الله تعالى فرماتي بي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَارُ سُلًّا مِّنْ قَبْلِكَ اورالبت

تحقیق بیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے مِنْهُ مُمّن قَصَصْنَاعَلَیْکَ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کردیے ہیں وَمِنْهُ مُمّن لَّمُ نَقْصُض عَلَیْکَ اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ پر بیان نہیں کیے۔اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء ورسل کے حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات بالکل بیان نہیں کیے۔ بعض کا علم اللہ تعالی نے عطائی نہیں کیا۔ تو یہ و جابل شم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کلی عطا کردیا۔ تو سوال یہ جابل شم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کلی عطا کردیا۔ تو سوال یہ ہم کے دور سے عطائی نہیں کیا تو وہ اور کہاں سے عطاہ وگا ؟

متدرک عامم میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ روائی فرماتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین نبی اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین نبی سے یا نہیں۔ اور نیز میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین دونوں کا نام قر آن کریم میں ذکور ہے مگر آنخضرت میں نہیں ۔ دیکھو تبع اور ذوالقر نمین ہے کہ دونوں نبی سے یانہیں ۔ لہذا یا عقیدہ کہ آنخضرت میں جمعے معلوم نہیں ہے کہ دونوں نبی سے یانہیں ۔ لہذا یا عقیدہ کہ آنخضرت میں تعلیق کو ہر چیز کاعلم کلی عطائی حاصل تھا قر آن کریم کی نص کے بالکل خلاف ہے اور کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔

## نفی مختار کل :

آگاللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَاکانَ لِرَسُوٰلِ اَنْ یَائِیَدٍ اور نہیں ہے شان کسی رسول کی کہ لائے کوئی معجزہ اِلّا بِاذْنِ اللهِ مَرالله تعالی کے علم کے ساتھ یعنی رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نثانی یا معجزہ پیش کر سول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نثانی یا معجزہ پیش کر سکے ۔ مکہ مکر مہ میں مشرکین نے طرح طرح کے معجزے مائے کہ جس کہتے چشمے جاری کر

دے بھی کہتے آپ کے پاس تھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے جامییں ،بھی کہتے آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا جا ہے جیسا کہ آپ حضرات سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ عَ بِي -اس كِجواب مِن آبِ مَكْ اللهِ اللهِ اللهُ نہیں ہوں میں مگرایک بشررسول۔''مطلب یہ ہے کہ مجزات بیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی جا ہتا ہے وہ کوئی نشانی معجزہ ظاہر کردیتا ہے۔ تو معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح کرامت بھی اللہ تعالی کافعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پرظا ہر ہوتی ہے ۔ مجز ہے میں نبی کووخل نہیں اور کرامت میں ولی کو وخل نہیں ہے۔ای اصول کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سی رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرسکے۔فرمایا فیادَاجَآءَا مُرالله پسجس وقت عَلَم آئے گااللہ تعالی کا قَضِی بِالْحَقّ فیصلہ کردیا جائے گافق کے ساتھ۔ اور ہر ايك كاكياس كسامنة جائے كااور تيجہ يد فكے كا الو خيسر هَنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اور نقصان اٹھائیں گے اس مقام پریاطل پر چلنے والے۔ باطل پر سنتوں کونقصان اٹھانا پڑے گاا در کفرشرک تکبر کرنے والوں اور غلط عقا کدر کھنے والوں کو ٹاکا می کا منہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے جہم میں جلنا بڑےگا۔

### توحير بارى تعالى:

اللہ تعالی فرماتے ہیں اَللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ نعام اللہ تعالی کا دات وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویثی اور اونٹ ، گائے ، بھینس ، بھیز ، بحری ، ان کواللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بیداکیا ہے لیتڑ کے بُوامِنْهَا تاکہ تم سوار ہوان میں سے بعض پر ۔ اونٹ ہے ، گھوڑا ہے ، خچر ہے ، گدھا ہے ۔ پہلے زمانے میں یہی جانور سواری بعض پر ۔ اونٹ ہے ، گھوڑا ہے ، خچر ہے ، گدھا ہے ۔ پہلے زمانے میں یہی جانور سواری

کے لیے استعال ہوتے تھے۔آج تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں،

رک ،ٹریلر، بڑی جہاز، ہوائی جہاز معرض وجود میں آچکے ہیں ۔گر پہلے زمانے میں اونٹ

ہی ایک ایسا جانور تھا جوسواری اور بار برداری کے لیے زیادہ استعال ہوتا تھا۔ا سے صحرائی

جہاز کہا جاتا ہے۔ دوسرے جانور بھی سواری اور بار برداری کا کام دیتے ہیں۔فرمایا

وَمِنْهَاتَ أُکُلُونَ اور بعضے ان میں سے کھاتے ہو۔ یہ طال جانور جن کا گوشت کھاتے ہو

اور قربانی کے لیے بھی یہی آٹھ قتم کے جانور مخصوص ہیں اونٹ ،گائے، بھینس، بھیڑ،

کری۔فرمایا وَلَے فیہ اُمِنَافِئُ اور تہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں۔سواری

کرنے اور گوشت کھانے کے علاوہ ان کا دودھ چتے ہیں ان کے بالوں سے گرم کیڑے

بنائے جاتے ہیں اور قالین بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکئیں تیار

کی جاتی ہیں۔ان کی ہڈیاں گھاد میں استعال ہوتی ہیں۔غرض یہ کہ ان سے بہت سے

کی جاتی ہیں۔ان کی ہڈیاں گھاد میں استعال ہوتی ہیں۔غرض یہ کہ ان سے بہت سے

فائدے حاصل کے جاتے ہیں۔

اور یہ جی فرمایا وَلِتَبْلُغُواعَلَیْهَا کَاجَدَ وَلَیْ صُدُورِ کُف اور تاکیم پہنچوان
جانوروں کے ذریعے اس ضرورت تک جوتمہارے سینوں میں ہے۔ تجارت کے لیے بھم
حاصل کرنے کے لیے اور جو بھی حاجت تمہارے دل میں ہوان پرسوار ہوکر وہاں پہنچو
وَعَلَیْهَاوَعَلَی الْفُلْنِ تُحْمَلُونَ اور ان جانوروں پراور کشتوں پرتم سوار کے جاتے ہو۔
اس وقت آج کی نئی ایجادات نہیں ہوئی تھیں جو ہمارے سامنے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی تھیں۔ اور کئی علاقوں میں آج بھی یہی سواریاں ہیں ویئریٹے ایروہ دکھا تا ہے تمہیں اپی نشانیاں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نفتوں کا شکراداکر داور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو فَاحَی الْنِتِ اللّٰهِ مُنْکِرُونَ پی الله

تعالیٰ کی کون می نشانی کائم انکار کرو گے۔ انکار تونہیں کرسکتے البتہ انسان ناشکری کرتا ہے کہ ان کے خالق کی بجائے مخلوق کے دروازے پر جا کر سجدے کرتا ہے اور نذرونیاز پیش کرتا ہے چڑھاوے چڑھا تا ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

\*\*\*

### أفكم يسييرو

فِ الْأَرْضِ فَينْظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا كَنْ الْأَرْضِ فَكَالَا فِي الْأَرْضِ فَكَا اعْنَى الْكَوْرُونِ فَكَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَلَمَا جَاءِ تَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِينَةِ فَعْمُ مِنَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَلَمَا جَاءِ تَهُمُ وَكَانَ الْعَالَ الْمَا عَنْدَهُ مُنْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ فَيْ مَنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهُ فَيْرَكِينَ فَالْمَا الْكَالِمُ الْكَانُوا بِهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَحَاقَ اللّهِ وَحَالَ اللّهُ وَوَا بِكُونَ وَفَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَا بَاللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ وَى فَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ فَي عَبَادِهُ وَ لَكُونُ وَلَى اللّهُ وَلَوْنَ وَقَى فَي عِبَادِهُ وَ فَلَا مَاكُونُ وَلَ فَلَالِكُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ وَقَى فَي عِبَادِهُ وَ وَكَانَ اللّهُ اللّهُ وَلُونَ وَقَا فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ وَقَى فَي عِبَادِهُ وَ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ فَي عَبَادِهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اَفَلَمْ يَسِيرُوْا كَيَا پُس يَوكُ عِلَى بُرَاتِ فَي اَلْاَرْضِ رَبِينَ فِي الْاَرْضِ رَبِينَ مِن مَن فَيَنْظُرُوا پُس وَ يَجِيعَ كَيْفَكُانَ كَيَاهَا عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ انْكُولُول كاجوان سے پہلے گزرے ہیں گانُو اَا كُثَرَ مِنْهُمْ تَضُوه وَ وَان سے پہلے گزرے ہیں گانُو اَا كُثَرَ مِنْهُمْ نَصُوه وَ وَان سے وَاشَدَقُوّةً اور زیادہ شخت تصوّقت میں قِاثارًا اور نظانات قائم كرنے میں فِي الْاَرْضِ زمین میں فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ پُس نَشَانات قائم كرنے میں فِي الْاَرْضِ زمین میں فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ پُس نَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ

عِنْدَهُمْ جُوان کے پاس تھی قِنَ الْعِلْمِ عَلَمْ ہِ وَحَاقَ بِهِمُ الْمِرُونَ جُون جَس کے ساتھ وہ صفحا کیان کو مَنا اس چیز نے کے انوابہ پینتھ نوٹون جس کے ساتھ وہ صفحا کرتے تھے فَلَمَّارَا وُابَاسُنَا پی جب دیکھا انہوں نے ہم اللہ تعالی پرجواکیلا ہے قائوًا کہ لگے المناباللہ وَحُدہ ایمان لائے ہم اللہ تعالی پرجواکیلا ہے وَکَفَرْنَا اورانکارکیا ہم نے بِمَا اس چیز کا مُخابِهِ مُشْوِکِیْنَ جس کوہم اس کے ساتھ شریک تھم راتے تھے فَلَمُ یَكُ یَنْفَدُهُمْ پی نہ قائدہ دیاان کو ایمان نے ایمان نے نَمَارَا وُابَاسُنَا جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو شند بیاللہ تعالی کا دستور ہے الّتی وہ دستور کے اللہ تعالی کا دستور ہے الّتی وہ دستور اللہ کے بندوں میں وَخَسِرَ کُمِنَالِكَ قَدُمُونَ اور نقصان اٹھایا اس جگہ کُمُرکر نے والوں نے۔ انگیزوں والوں نے۔ انگیزوں والوں نے۔

الله تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔فرمایا الله تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا افکر فرافی الارض کیا ہیں یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں فیکنظر واکیف گان عاقب الدین مِن قبلِهِ ف پی دیکھتے کیا انجام ہوا ،کیا حشر ہواان لوگوں کا جوان سے پہلے تھے۔

#### درس عبرت:

کے والے عموماً دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کا کہ دہ تھنڈا علاقہ تھا اور سردیوں میں بین کا کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ سورۃ قریش پارہ ۱۳۰۰ میں ہے مطاقہ تھا اور سردیوں میں ان کے راستے موسم میں۔' تباہ شدہ قومیں ان کے راستے موسم میں۔' تباہ شدہ قومیں ان کے راستے

میں تھیں۔ان کی تاہی کے نشانات نظرا تے تھے۔ تبع کی قوم یمن میں تھی اور صالح ملالیا کی قوم شمودرائے میں تھی اور ہود علائے کی قوم عاد بھی راستے میں تھی اور جب ملک شام کی طرف جاتے تھے شعیب ملالیا اور لوط ملائے کی قوم اور دیگر قوموں کی تباہ شدہ بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ان سے ان کوعبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور جوعبرت حاصل نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں جب حضرت صالح علیے کی قوم کے تباہ شدہ علاقے سے گزرے تو فر مایا کہ سرکیڑوں سے ڈھانپ لواور یہاں جلدی سے گزرجاؤ کہ مجرم قوم کے علاقے سے نفرت کا اظہار ہواور صرف عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جن لوگوں نے اس چشمے سے جس سے اونٹنی اوران لوگوں کے جانور پانی پیتے سے دیکھو۔ جن لوگوں نے اس چشمے سے جس سے اونٹنی اوران لوگوں کے جانور پانی پیتے سے اس کے پانی کے ساتھ آٹا گوندھا اور مشکیز ہے ہیں مشکیزوں کا پانی ضائع کردو اور بیآٹا خودنہ کھانا۔ ان لوگوں کی جگہوں سے بھی نفرت کرنی ہے۔

توفر مایا کیا یہ لوگ چلے پھر نہیں زمین میں کہ دیکھتے کیا حشر ہواان لوگوں کا جو الن سے پہلے تھے گائو آا کُٹرَ مِنْهُ مُد وہ اُن سے زیادہ تھے تعداد میں عمریں ان کی ہمی ہوتی تھیں۔ دو، دوسوسال، چارچارسوسال، چسوسال۔ ایسے بھی ہوتے تھے جواپی چارچار، پانچ پانچ نسلیس دیکھ کرمرتے تھے واَشَدَّقُوَّةً اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ برنی قوت کا بیحال تھا کہ عادقوم کا بینحرہ قرآن پاک میں موجود ہے مَنْ آشَدُ مِنَّا قُوْقً بدنی قوت کا بیحال تھا کہ عادقوم کا بینحرہ قرآن پاک میں موجود ہے مَنْ آشَدُ مِنَّا قُوقً الله عند ورکون ہے؟''اللہ تعالی نے فر بایا اوظا لمواجس نے تہمیں پیدا کیا ہو وہ تم سے زیادہ طاقت ورکون ہے؟''اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر یا جو ہم سے زیادہ طاقت ورہے۔ اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا جو ہم سے زیادہ طاقت ورہے۔ اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا جو ہم سے زیادہ طاقت ورہے۔ اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا جو نہا تات کی نشوونما اور حیوانات کی بقاکا ذریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا دریا جو نہا تات کی نشوونما اور حیوانات کی بقاکا ذریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا

گزارانہیں ہے۔اللہ تعالی نے توح مالیا کی قوم کو یانی میں غرق کیا جوانسانی ،حیوانی بقا کا ذریعہ ہے ۔ تو فرمایا وہ پہلے تعداد میں بھی تم سے زیادہ تھے اور بدنی قوت میں بھی وَاتَارَافِي الْأَرْضِ اورزمن من شانات جمور نے میں بھی ۔ جونشانات، یادگاری ان قوموں نے چھوڑی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑے بلند مینار بنائے ۔ شمود قوم نے چٹانیں تراش تراش کر مکان بنائے ، پھر علیحدہ علیحدہ كمرے۔ بيسونے كا، بيكھلنے اور ناچنے كا، بيمہمان خاند۔ چٹانيس تراش كراس ليے بنائے کہ دیواریں زلز لے سے گر جاتیں ہیں پہیں گریں گئے۔وہ بھی تباہ ہوئے۔یادگاریں اور مکان موجود ہیں گرکس کام کے۔آج مکان میں مکین کوئی نہیں۔فر مایا فَمَاۤ آغُہٰی عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ البَّكْسِبُوْنَ لِي نَهُ لَفَايت كَى ان كونه بجايا ان كواس چيز في جووه كماتے تھے۔نەتعداد کی کثرت بیاسکی نەطاقت بیاسکی۔ یہ چٹانیں، تراش کرمکان بنانے والے زلز لے سے بیخے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوزلز لے اور چیخ سے تباہ کیا۔کوئی شے ان کے كام نه آئى \_كوئى چيزان كوالله كى كرفت سےنه بياسكى فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ پس جب پہنچان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کر۔ پیغمبروں نے دلائل پیش كيم بجزات دكھائے فرحوابِمَاعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وه كافر خوش ہوئے اس چيز پرجو ان کے پاس تھی علم ہے۔ کہنے لگے ہمیں پیغیبروں کے علم کی کیاضرورت ہے ہمارے پاس مادی ترقی کےعلوم موجود ہیں۔

حكيم سُقراط كافخر:

تفیروں میں آتا ہے کہ سقراط جو یونان کا بڑا تھیم تھا۔ بیموی مالیا کے زمانے میں تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں موی بن عمران علیہ الصلوة

والسلام، بردی اچھی اور معقول باتیں بتلاتے ہیں۔ان کی باتیں بردی وزنی ہوتی ہیں آپ ان کی مجلس میں شریک ہوں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سقراط نے بڑے فخریدانداز میں کہا کہ ہم سے زیادہ علم کس کے باس ہے میں اس کے باس کیوں جاؤں؟ بے شک مادیت کاعلم اس کے باس تھا مگر خدائی علم تو اس کے باس نہ تھا جو بذر بعدوجی حاصل ہوتا ہے۔تو اس کوخود ساخت علم پر گھمنڈ تھا۔اور قارون کے متعلق تم یڑھ چکے ہو کہ جب اس کولوگوں نے کہااتر او مت اللہ تعالی اترانے والوں کو پسندنہیں کرتا وَابْتَ مِرْ فِیْمَا اللَّكَ اللَّهُ الدَّادَ الْاخِرَةُ " اور تلاش كراس من جورب نے تجے دى ہے آخرت كا گھر اورنه بحول ا پناحصه و نيات ـ " و آخسِن كمّا أخسَنَ اللهُ إليّك [القصص: ٤٤] " اور احسان كرجس طرح الله تعالى في تمهار ب ساتها حسان كيا عنال ال في كها إنَّهَا اُوْتِينَتُهُ عَلَى عِلْم بِشك دى كئى بِ مجھ دولت علم كى بناير ـ "ميں نے اپنے ذاتى علم كى بنا پرسب کچھ حاصل کیا ہے۔تم بھی علم حاصل کرو۔تواس نے اپنے علم پر گھمنڈ کیا۔ تو فر ما یا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کرتو وہ ایے علم راترانے لگ و حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهُزِءُونَ اور كَمِرليا ان كواس چيز نے جس كم اتعاده تمسط اكرتے تھے كہتے تھے فَاتِننَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ البضيية فين [الاعراف: 2] " پس لاؤ بهارے پاس وہ چیز جس سے تم جمیں ڈراتے ہو اگر ہوتم سے ۔''جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہووہ کہاں چھیا کے رکھا ہوا ہے لاتے کیوں نہیں ہو۔ پھران لوگوں نے جن عذابوں کا استہزاء کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی مسلط کیے ۔ کسی بر رب تعالیٰ نے سیلا ب مسلط کیا ، کسی پر ہوا مسلط کی ، کسی پر زلزلہ کیا ، کسی پر طاعون مسلط کیا ،کسی پر ہیضہ مسلط کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہان پر اللہ

تعالیٰ نے طاعون کی بیاری مسلط کی ۔ صبح سے لے کردو پہر تک ستر ہزار مر گئے۔ تین چار
مہینے ان پر یہ عذاب مسلط رہا مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ جولوگ عبرت
حاصل نہیں کرتے وہ انسان کہلانے کے ستحق نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
الْعَبْدُ مَنْ وَعِظَ لِغَیْرِۃ '' نیک بخت انسان وہ ہے جودوسرے کود کھے کرعبرت حاصل
کرے سبق حاصل کرے۔''ظفر مرحوم نے کیا اچھا شعر کہا ہے:

طفر اسرآدی نہ جا نہرگاگو وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا

خفراے آدمی نہ جانبے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا جسے عیش میں یا دخدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا ہے گا گوہ میں ۔ آدمی کوئیش میں ۔

حالت نزع میں ایمان معترنہیں:

تو فرمایا گیرلیا ان کواس چیز نے جس کا مذاق اڑاتے تھے فکشاراً وابائسنا پس جب دیکھا انہوں نے ہماری پکڑکو قائوًا کہنے گئے امتنا بالله و خدہ ہم ایمان لاے الله تعالی پرجواکیلا ہے و گفر ڈنا ہما گئا بہ مشویین اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کوہم اس کے ساتھ ٹریک ٹھراتے تھے۔فرعون کا واقعہ تم پڑھ چکے ہو جو بیل اس چیز کا جس کوہم اس کے ساتھ ٹریک ٹھراتے تھے۔فرعون کا واقعہ تم پڑھ چکے ہو جو برے زور و شور کے ساتھ اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہنا تھا۔سورۃ النازعات پارہ ۳۰ میں ہوے آن د بُکم الاعلی اور یہ بھی کہنا تھا ما عیلے ہٹ کٹم قین الله غیری [سورۃ النازعات پارہ ۳۰ میں القصص] '' میں نہیں جا نتا تہ ہم المائے تھے و ماغ درست کردیا اور کہنے لگا المنت آت لا اللہ قالا الذی کی امت به بناؤ السے وائی کی اس بی اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگر و ہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگر و ہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگر و ہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے

ہیں۔''میں اپنی ساری غلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی مانگتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب آيا النن و قد عصيت وكُنت مِن الْمُفْسِدِين "اب يه كمت مواور حقيق تم نافر مانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تھا تو فسادی۔ 'برواغنڈ اتھا۔ ہرمجرم نے سے پہلے اپنے جُرم کا اقرار کیا ہے کہ ہم ظالم تھے مشرک تھے کیکن نزع کی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نزع کا مطلب ہے روح نکلنے کا وفت \_ یعنی اٹھارہ فرشتے روح نکا لنے کے کیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کونظر آتے ہیں اگر مرنے والا نیک آ دی بِتُوفْرِشْتُهُ اللَّهِ "اللَّهُ النَّفُسُ الطَّيِّبَهُ آخُرِجِي إلى دَضُّوَانِ اللَّهِ "اللهِ "الكيارة روح نكل آرب آپ يرراضى ہے۔ 'اگر بُر ا آدى ہے تو فرشتہ كہنا ہے يا يُتَهَا النَّفُسُ ناراض ہے۔' وہ جان نفس سے نکلنے برآ مادہ نہیں ہوتی ۔تو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جیسے لوہ کی سلاخ کوگرم کر کے بھیگی ہوئی روئی سے کھینچا جائے اور ساتھ ساتھ اس منداور يشت برمارت بهي يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ [سورة الانفال]" فرشة ان کے چبرے پر مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں۔' جیسے ہماری پولیس اشتہاری مجرم کو پکڑتے ہوئے کرتی ہے۔تو کہیں گے ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک تھیراتے تھے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکو یک یک فکو ایک انہ کہ فرماتے ہیں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے میں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے کہ کہ کا انہوں نے ہماری گرفت کو ہمارے عذاب کو ایمان نے کے ایمان بین جب دیکھا انہوں نے ہماری گرفت کو ہمارے تواس کو ۔عذاب آجانے کے بعدا یمان قبول نہیں ۔جب نزع کی حالت ہموتی ہوجائے تواس کے بعد تو بہتول نہیں ہوتی ۔ پھر جس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہموتی ہے اس طرح ایک فرد کی نزع کی خوال سے نواز کی نواز کی نزع کی خوال سے نواز کی نواز کی نزع کی خوال سے نواز کی نواز

سارے جہان کی بھی نزع ہوگی۔ وہ اس وقت شروع ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا ای دن دابۃ الارض بھی زمین سے فکے گا اور وہ لوگول کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس دن سے توبہ کا در دازہ بند ہوجائے گا۔
اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ نیکی میں اضافے کا بھی کو کی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس جو پہلے سے ایمان اور عمل صالح چلے آ رہے ہیں وہی معتبر ہوں گے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعدر وایات کے مطابق ایک سوہیں سال تک جہان باقی رہے گا پھرفنا ہوجائے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں سُنگتاللهِ بیالله تعالی کادستور ہے التی قَدُ خَلَتُ فِی عِبَادِم جوگزر چکا ہے اس کے بندوں میں کہ عذاب آجانے کے بعدا بیان ، توبداور اعتراف مفید نہیں ہوتا وَخَسِرَ هَنَالِلتَ الْکَافِرُ وْنَ اور نقصان اٹھا یا اس جگہ کفر کرنے والوں نے۔ ایسے موقع پر کافروں نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھا یا ہے ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑگئے۔ الله تعالی ایمان والوں کو خسارے میں پڑگئے۔ الله تعالی ایمان والوں کو خسارے میں خفوظ فرمائے۔

آج بروزانوار که ذی الحجه ۱۳۳۳ هر برطابق ۱۳ اراکتوبر ۲۰۱۳ م ستر به وی جلد کمل به وئی ۔ والحمد للله علی ذلك (مولانا) محمد نواز بلوچ مهتم: مدرسدر بحان المدارس، جناح رود، گوجرانوالا۔

\*....\*...

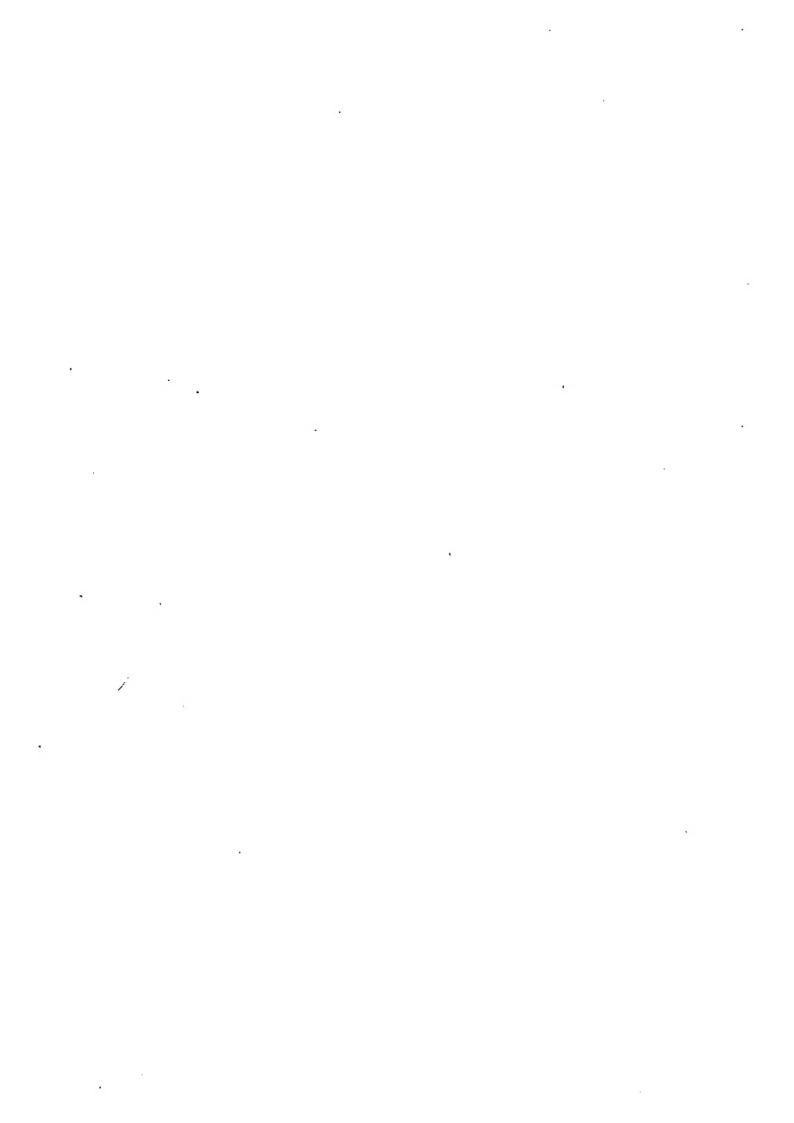